# الصوق كيا هي مجموعه مقالات مولا نامحرمنظورنعماني تق مولا نامحراويس ندوي

مولا ناسيرا بوسن على ندوى

اطروبالغالا

اداره بلاغ الناس

(شعبه اشاعت)

اسلام آباد پاکستان

طالب دُعا.

سيد محمد انورشاه

0344-5559888

Shahpk82@yahoo.com

## فهست مطامین

|        |                        | · ·                                                                                                            |                    |
|--------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| صغخنبر |                        | عنوان                                                                                                          | مبرشار             |
| ۵      |                        | نچير                                                                                                           | ديا                |
| Ţ.ţ    | حيرشظور نعانى          | برابتدائ غوراور تجربو                                                                                          |                    |
| . 44   |                        | ہ اور اسکے اعال واشغال کے<br>تی میرے چند بقین - کے                                                             |                    |
| ه اه   | ,,                     | اوراً سيح اعال واشغال كالتعال المعتق المعالث المعتمل المعالث المعالث المعالث المعالث المعالث المعالث المعالث ا |                    |
| 41     | مولانامحراونس ندوتی    | ا دراسکے اعال واشغال کی اور استخال کی مشکوک وشبہات کا ہواب                                                     | م ۔ تعوّق          |
| ٠.     | "                      | درا س کے ثمرات                                                                                                 | ۵ - کفین           |
| ~9     | "                      | ، اورشیخنین                                                                                                    | ۲ _ تعتوف          |
| 111    | مولاناسیدالوالحری ندوی |                                                                                                                | دسيخ               |
| 14     | مختنظورنعمانی          | ن اوراصان کے<br>اوجپٰواتپرائی مشورے                                                                            | ۸- تعتوو<br>طالبوں |
|        |                        |                                                                                                                |                    |

عرضِ ناتثىر

یہ کتاب بہلی دفعہ سائٹ ہو ، سلامال میں شائع ہوئی تھی اور تھوڑ ہے ہی تھی اور تھوڑ ہے ہی تھی عرضے ہو کرنایاب ہوگئی ہی ۔ تقریبًا بیس سال سے اسکاکو کی استے دستیاب نہیں تھا ۔ کتاب خائم الفرقان 'بیس بھی اتفاق سے اس کاکو کی نسخہ معنوظ نہیں دیا تھا ۔ شائفین کے اصرار نے جب مجبور کیا تو ایک صاحب سے اس کانسخہ ماصل کر سے کتابت کرائی گئی اور آفسط سے اسکی طبات کا انتظام کیا گیا ۔ اتفاق سے کاغذ بھی اس وقت بیجد گراں ہے ۔ اس مجبوری سے تیمی نہیں معند ورجھیں احساس ہے ۔ امید ہے دری سے تیمی نہیں معند ورجھیں گئے ۔

ناظم كتب في الفرقان كيرى دو ولكهنو ه داكتوبرس<u>ن 1</u>9 چ

فوج :- اب مولانا غلام دسول صاحب مذظلهٔ (جامع رشیرییا به یول) کی ا جازست سنت دادرهٔ اسلامیات " لا به ورکومهلی بار پاکستان پس به کتاب طبع کرانے کا شموست حاصل به ور باہے ۔النزیعا قبول فرما کیں ۔ آ مین !

ا *ترف براورا*ن ، ا دارهٔ ا**میابت ، لامو**ر

### بسير الله التَّهَمُن التَّحيمُ

## ديباجيه

رسول المترصلى الدعلية والم من دين الحق "اورزندگى كے م طريقه كى طرف دين كورى ورئي الحق الى كاكامل ترين نمون نود آپ كى دات مقترس مى - اس يے آپ كاطريقه ندگى ہى و قر دين الى تى اور و ق مورا في كار الله تا كالم كى دائة مقترس مى - اس يے آپ كاطريقه ندگى ہى و قر دين الى تى اور و ق مورا في ستقيم " ہے جس پر ميل كر بنده التد تعالى كى د منا ورحمت كا سمح من ما تا ہے - آپ كے اس طريق نه ندگى اور اسور ق سن كا كر مجزيد كي جا ہے - آپ كے اس طريق نه ندگى دريا دنت ہوتے ہيں -

ادایمان دسی الله تعالی دات وصفات ، وجی و دسالت ، ملائکه ، قیامت ، منزنشراور جبت دوزخ ، جبسی نمیبی تقیقتوں کے بارے میں در تا ملی الله ملی الله علیه ولم نے جو خبریں دی ہیں اور جو کچھ تبلایا ہے ، اس سب کوحق ما ننا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا - یہ دین حق کا مسب سے اہم شعبہ ہے اور تو دین کی اساس و بنیاد ہے اور دی شعبہ ہمارے علم عقائد کا موضوع ہے ۔

الممال صالحے: بیان اسسے ہمادی مرادرین کاوہ تمام تر علی حقتہ ہے جوجوارح تعین ظاہری اعضاء سے تعلق رکھتا ہے ، حس میں املامی عبارات اور دعوست وجهاد اورمعاملات و آواب معاشرت دغیره داخل بی - پیشعبر کویا دین کا پورا قالب ہے اور سی اسلام کاعلی نظام ہے اور مہارے علم فع کا خاص تعلق اس شعبہ سے ہے ۔

سول الشری مونوع سدی این اور ترکیدات اور ترکیهٔ اخلاق: به بن ارگون کی آب و سنت برگید نظرید وه اس بات سے نا واقعت نیس به وسیح که حفرت مرحل الشریخ بسی طرح ایما نبات واعتقا دات اور عبا دات اور آ داب معاثمرت و معاطلات کے ابواب میں ابنی تعلیم و برایت اور علی نمون سے آمت کی و مهائی فرائ بهای طرح آبست انشرتعال معمد و خشیت ، یقین و توکی اصان و اخلاص به ای طرح آبست انشرتعال معمد و خشیت ، یقین و توکی اصان و اخلاص بیسی دومانی و قبی صفات و کیفیات اور نزکیدا فعل ترکیم تعلق بھی اہم برایات دی بیسی دومانی و قبی صفات و کیفیات اور نزکیدا فعل ترکیم و شامت کے لیے چود اسے - الغرض ایمان اور اس کا منابیت اعلیٰ اور مثال نموند امت کے لیے چود اسے - الغرض ایمان اور اس کا ضامی موضوع سے دور می تعدو دے و سوئی کا کی خاص موضوع سے دور کی تعدو دے و سوئی کا کا خاص موضوع سے د

دسول الترصی الترعلی وستم کی مقدّی فراست توان تین شعود کی کمیس طور پر مامع بھی اور کسی درج میں اسی ہی جامعیت اکا برصحار ہوئی حال بھی یسکی بیت و نوں میں نیادہ ترابیا ہوتا ہے کہ انخفرت کے اکٹرواڈ بین و نائبین اگرچہ ذاتی طور پر کم ومیش ان مینوں شعوں کے حال اور جامع ہوتے سے لیکن اپنی اپنی ملاحیت و استعدا و اور فوق یا ماحول کے مطابق انہوں نے کسی ایک شعبہ کی خدمت سے ابنا خاص تعلق سکھا اور بے شک بعد کے ان قرنوں میں دین کا بھیلا ہوس درج مراب اور جو حالات بیدا ہو گئے ہے اُن میں ایسا ہونا ناگزیر جی تھا۔ اس

معدت ادراس تشیم مل نے نواص اُترت میں اٹم عقائد، فقها اور صوفیا کے الگ محد طبقے پیلاکئے ۔

بین حس طرح انمه مقائر اورفقها پر نے صومیت کے ساتھ دین کے بیلے دو معموں کی مفاقلت اور تبقیح و تفصیل کی۔ اسی طرح سفرات صوفیا بسنے دین کے تمریر میں معمون کی مفاقلت اور اس باب بی انخفاظ کی نمائندگی و نیا بست کی ۔ اجراس باب بی انخفاظ کی نمائندگی و نیا بست کی ۔ اور اس با مامت بران کا بھی بہت بڑا احسان ہے اور دین کے اس کمی بہت بڑا احسان ہے اور دین کے اس کمی باشعبہ بی امت ان کی خدمات کی ممنون اور محت جے۔

بس سلوک وتصوب کی اصل غرص و غایت اور صوفیا ، کرام کی مساعی محا امل نعب بعین ورامل دب کایمی تمیراشعبه در بینی الترتعالی کی محتت و نحثيبت اود اخلاش واحبآن اورزَب وتوكل جبيى دومانى قلبى صفات وكيفيات كي تعسيل ا دراخلاق كا تزكبه يكين جونكه به چيزي عرف كمة بى مطالعهست مامل نیں ہوتیں بلکہ ان کا تیجے ادر اک بھی نہیں ہوتا اور اس دو اس سے کسی وار ث اورحامل كى صحبت وخدمت مي ره كرمشا بدة اثا ديمى كى داه سندان كى مجيم معرفت بروتى ب اور عيران سيصول كم معتقل على مام سنت الله حويكمي ب كراس كے ماملين كى محبت ور فاقت اور تربيت ہى اس كاعام وربعيہ اسلخ اليه لوك اس شعبه سد اكثر محروم اور أس كى معرفت سديمى قامريع ہیں جبکوکسی ایسے بندہ کی بحبت و رفاتت کی تونیق نہ ملی ہوجواس دولت کاحال ہو۔ ہمارے اس زمار بیں جو مبت سنت جنریں اور سنے حالات بیلا ہو تے ہیں أن مي سے ايك ير عبى بے كه وسائل نشرواشا عن كى وسعت اورك بوكى

ترت نے بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ بیدا کر دسیٹے ہیں جود میں کوھرف کم بوں اوررسالوں سے صفات سے حال کرستے ہیں زاور یہ چیزفی نفسہ کھے تری نس ہے بلكاس لحاظست اهى بىسنے كه اس طرح دسني افاده و استفاره كادائره بهت وسیع ہوگیا ہے) سکین جونکم ان کو دین سےکسی ایسے بالا ترنموسے کے دسیکھنے کا تمجى اتفاق نهين برز ما بونصوميست سياس تنيسر ي شعبه كابھي حامل بواور حبكود يكه يرايغ علم دعمل كوناقص و ناكسيده اورايني ديني معرفت كوناتما استجه سكي -اس يدبسااوفات يدحزات اس زعم مي سُلا بوجائة بي كروكيه بمارس إس ارار لٹریج کی داہستے جہم نے جان بوجھ لیا ہے ۔ سب مہی مکل دین سے اور جونکہ آج کل كاعام بينددىني لطريح بوزادة ترايس بهى ابل علم واصحاب قلم كاتياري بثواس ج نوداس مرض میں مبتلاہی ،اس سے وہ اپنے ناظرین کواس بیاری سے نکالے كيجاسة التصمن كواورزياده داسخ اوسكين كردينا سيداوراس سي ندیاده دینج وافسوس کی بات یه سے که اس محرومی سی بهارسے قدیم دینی مارس کے بڑے ہوئے وہ بہت سے ففالا بھی اس کی بی طیقے کے شرکی مال ہیں جو کسی وجرسے اس شعبہ سے نا آشنا ہونے کے باوجود اسی زعم میں مبتلا ہوجاتے ہیں اور اس میے دین سے اس بجیلی شعبہ کی طلب اور تحصیل کا کوئی داعیہ آن سے دلوں میں بیدانہیں ہوتا۔

اوراس سلسلم میں سب سے ذیادہ قابل تعجب اور موجب جرت دویہ بعض اُن صفرات کا ہے جو معزت محدد العن ٹانی ، حفرت شاہ ولی اللوا میرالمؤنین سیدا حرشہ اور شاہ آمنعیل شہید می کوا پہنے اپنے ذمانوں کا مجدد اور دین ومنت

كوزنده كرني وإلامانتة بهي إوراس كے ساتھ تعتوب كوضلال مبين بھي كتے ہيں - حالانكر جس سنے حصرت محدد كسے مكتوبات ، شاہ ولى الله رحكى تصانيف اورشاه اسماعيل شهيدكي عبقائت اورمنصب امامت اور محزس ستيد احد مهدد کے محموعہ ملفوظات صراط سنعتم "کامطالع کی ہووہ اس صنیقت کے عزدر دافعت ہوگا کہ میردد دافعت ہوگا کہ میرد كاس شعبك خاص واعى اورعلم وارا ورامحاب سلاسل ائمه بي اوراسي تعليم و ترببت ادراينے تعامل بي ان حفرات نے تعتوب كوخاص اورغير ممولي ہمايت دی ہے اور جولوگ اس سے بے ہرہ ہوں ان کو دین کے مغرسے نھیے ، کے۔ · **کماہے ہیں ایک طر**ف ان کومجدّ و (بینی ایبنے ایپنے وقت ہیں بہوسے ورسالت کی بدرخ اختصاص نیا بست کرنے والا) مانیا اور دو سری طرف زندگی کے ان کے سب سے نمایاں میلوا دران سے عمر محرمے طرزِ عمل کو ضلال مبئین قرار دنیا اور جو لوگ اس چوچوں صدی میں گذشتہ صدیوں کے ان ائمہ اور مجددین کے نقش قدم بر حلتے ہوں ان کے طریقہ براصلاح و تزکیُ نفس کی کوشنش کومیچ سمجھتے ہوں،ان پرخانقا ہتیت اور" پېرې مريدى "كى پېبتيال كسنا استى سواكيا عرض كيا جلست كردىنى در داديون کے عدم احساس کے علاوہ میں سنجیر کی کے مقام سے می گری ہوئی بات ہے ۔ یہ کھوٹی سی کتاب جو درامل جندمقالات کامجوعہ ہے ،اسکی اشاعیت سے ہماری خاص غرمن اور اُمیرمی ہے کہ دین کے اس تھیلی شعبہ کی جوواتعی نوعیہ ت اورافا دست ہے اور دین میں اس کا بوھیقی مقام ہے ، الٹرمے باتوفیق بندسے اس سے وافعت ہو کر اُس خیر کیٹر اور اُس دولت اللی کو حاصل کریں جواس راستہ

ماسل کی جاستخی ہے اور لاکھوں بندگان خوا ہے حاصل کی سہے اور اس کے بارے پس آج کل کے اکثر فرہنوں میں جوشکوک وشبھات ا ورالجھنیں حقیقت ناشناسی کی وجہ سے پیوا ہوتی ہیں ، وہ صاحت ہوں ۔

اس میں شروع کے تین مۃ الے نوداس عاجر داقم سطود کے ہیں۔ اسکے بدیمین محالات ہمادے محترم دوست مولانا محدا و سی معاصب ندوی نگرای کے ہیں۔ اس کے بعد ایک مقالہ المی مقالہ اسی عاجر کا ہے ۔ ندوی کے قلم سے ہے۔ آخری آٹھواں مقالہ اسی عاجر کا ہے ۔ کتاب آپ کے احقہ بیں ہے اور کچھ طویل اور نخیم بھی نہیں ہے۔ اس نود کر ھیٹے اور مکھنے والوں نے جو کچھ لکھا ہے اس سے براہ داست واقعیہ ت واصل کیجئے اور اگر باتیں شیحے اور اچی معلوم ہوں تو آئ سے فائدہ اُٹھائے کے اور ایکی خوالے کے دُھائے نے رائے کے دُھائے کہ کہائے کہ کھائے کے دُھائے کے دُھائے کے دُھائے کہ کہ دُھائے کہ کہ دیائے کہ کھائے کا دور ایکھی کے دیائے کے دُھائے کے دُھائے کہ کہ دیائے کہ کے دہ درائے کی دیائے کے دہ دیائے کہ دور انہوں کے لیکھی کے دیائے کے دہ دیائے کے دہ دیائے کے دہ دیائے کے دہ دیائے کہ دیائے کے دہ دیائے کہ دیائے کہ دیائے کہ دیائے کے دہ دیائے کے دیائے کے دہ دیائے کہ دیائے کے دہ دیائے کہ دیائے کے دہ دیائے کے در انہوں کے در انہوں کے دیائے کے دہ دیائے کے دہ دیائے کے دہ دیائے کے دور انہوں کے در انہوں کے دائے کے دور انہوں کے در انہوں کے دیائے کے دہ دیا

محمرمنطور نعانی عفیشه علی دینده ساسته

طبع ٹان کے لیے نظرۂ ان کی تاریخ ہ رسبا ۱۳۹۳

#### (1)

## تصوف براندائي غوراور تخربه

#### دانه محدمنظور نعمانی *)*

سن المسلام المسلام المسل المراب المسل الم

 بتویزکئے ہڑوئے خاص طریقوں سے قلب پرھزب لگلتے تھے۔ انٹرکے دکڑی جمرد حرب کا پہ طریقہ اس وقت میرے لیے عرفت نامانوس ہی مذہ تھا بلکسی درج میں گویا ناقابل بر واشست تھا، چنا سنچہ مجھ سے مدر ہا گیا اور کیں سنے او ب احترام سے ساتھ عرف کیا :۔

مر حفزت إسارى عمر دين سے بارے ميں جو کچھ پڑھاہے اور ود محتا بوں بیں جو دیکھا ہے اس سے بیمجھا ہوا ہے کہ اصل وین مرون وه سبے يورسول استُراصِلی المتنعِليہ وسلم) المتُرتِعا لیٰ کی طروت سے لاسے اور س کی تعلیم آئے سے صحائب کرام مضوان المعرفیان كودى ا در پيم صحابه كمام است بعد والوں نے سيكھا ا و رسيح نقل وروا بہت کے درکیے جواک سے ہم کہ سبینیا ۔ ا ور به معزاستِ. زا کرین حس طرح جری اورحنولی وکرکر رہے ہیں ؟ جهاں کک اپنا علم سے ، نہ تو اسول الشروصلی الشرعلیہ وسلم ) نے صحابہ کرائم کو بہ تعلیم فرمایا تھا۔ نہ صحاب کرائم نے تابعیت اس طریقے مرکز کر کرایا اور نہ تابعین نے اینے بعد والوں کوہی ہے طریقہ تبلا ما تھا۔ اس کے ذکر سے اس طریقے سے بارے میں تحجصے خلجان سبے اور کیں جاہتا ہوں کہاگرمیرا پیخلجا کسی غلطہی کی وجہسے ہے تواسکی تقییح ہومائے " اُن بزدگ نے توقع کے خلا ہے میرے اس سوال کو بالکل نظراندا نہ کہتے ہوئے

اكتعجيب انداز مين فرمايا: -

"مولوی ماحب ایر بے جاد ہے جہاں میر سے پاکسی آت ہیں اور کام کے نہیں ہوتے بس اس کام کے بہت ہوتے ہیں اور کام کے بہت ہیں اور اسی کے واسطے استے ہیں ، اس لیے میں آن کو یہ ہی بتلادیا ہوں ، اب جو کام کرتے ہیں دیعنے تقریبہ وسخریت دین کی خدمت ، یہ بہت بڑا کام ہے۔ آپ تو ہی کرتے دہیں اور اس می ترمین نہ بڑیں ؟

ظاہر ہے کہ یہ میرے سوال کا جواب مذکھا۔ لیکن اُن بزرگ نے میری
بات سے جواب میں اتناہی فرما با اور مجھے کچھ اور عرض کرنے اور اپنے
اصل سوال کی طوے مکر رتوجہ دلانے کی مہلت دیئے بغیر ہندوستا نی
مسلمانوں سے بعض اجماعی مسائل اور اُن کے ستقبل پرگفتگو کا ایک نیا
سلمانم وع فرما دیا ہو میر سے لیے بھی دلچ ہے تھا۔ اُن کا یہ رق یہ دیکھ کری سلسلم موع فرما دیا ہو میر سے لیے بھی دلچ ہے مناسب منہ محھ اور عشاء کے قریب
سعے اپنے سوال کو اُنھا نا میں نے بھی مناسب منہ محھ اور عشاء کے قریب
ہرمی بس ختم ہوگئی ۔

اگلے دن مغرب مے بعد بھر بہی ہموا کہ ذاکرین نے اسی دھن کے ساتھ
ابنا ابنا ذکر شروع کی مجھ سے بھر نہ دہا گیا اور کی نے کل کا بنا سوال بھر
یا د د لایا رسکن آج بھی آن بزرگ نے وہی کل والا دق یہ اختیا دفر وا یا
کہ میری بات کو بالکل نظر انداز فر ماکر مہند وستا فی مسلمانوں کی غالبًا
ماضی اور حال کی مختلف سے بچریوں برگفتگو کا ایک لمباسلسلہ شمر وع فرما
دیا اور میراسوال بھررہ گیا ۔

ان بزرگ کاس دقیہ الحدالله کی اس غلط فہی ہیں مبتلا نہیں ہوا کہ نو نکھ میر سے سوال کاکوئی جواب ان کے پاس ہے نیس، اس سے یہ اس سے بہاہ محصے یہ خیال ہواکہ غالب میر سے سوال کو ایک اہل اور طالب ما دق کا سوال نہیں مجھا گیا ہے۔ بلکہ ایک مبتلا نے دعم و کبر کا اعتراض سمجھ کہ اس کواس طرح نظراندا ذفر با یا جا مبتلا نے دعم و کبر کا اعتراض سمجھ کہ اس کواس طرح نظراندا ذفر با یا جا مہا ہے اپنی منافی رجمال کے اور اس میں سخت بہیں کہ اس وقت اس سوال سے اپنی تسفی رجمال کے اب یا دہ ہے کھھا کہ جات کہ سے اپنی اور اس میں سخت بہی مقصود بھی مذمقی ، بلکہ نیا ہے اور اس میں مقدم کے مقصود بھی مذمقی ، بلکہ نیا ہے اور اس میں مقدم کے مقصود بھی مذمقی ، بلکہ نیا ہے کھی اور ہی کھی ۔

خانقاہ سے جس مجرے میں مبرے سونے کا انتظام تھا، نما ذِعشاء وغیرہ سے فادغ ہو کر میں اُس میں جا کہ لیٹ گیا اور تصوف کے اس قیم سے اعال واشغال پرابطور نود ہی غور کرنے لگا۔ اس غور وفکر میں نود ہی سائل تھا اور نور ہی مجیب۔ یاد آتا ہے کہ اس ذہن بحث مباحثہ میں دیر تک بنید نہیں آئی۔ میں چاہتا تھا کہ ذہن اس مشامیں بالکل کیو ہوجائے، اگر میرے سوچنے یں کوئی فلطی ہور ہی

که صوفیوں کو اُنکے ایک بڑے اُستاد (حافظ شیرازی کامشورہ بھی ہی ہے ۔ ہ با مدعی محکو ٹیدا سرا میعشق وسستی گاذ رید تا بمیر در دیخ خود میستی

ہے تو اُس کی تھیجے ہو جاسے اور اگرئیں تھیجے طور پر مجھے دیا ہوں تو بھراس بارے میں مجھے ایسا یعنین والمہنان حاصل ہو جائے کہ میں بوری قوت سے ان چیزوں کا در وا نکار کروں اور ان باتوں کے غلط باطل ہونے میرا کی ستاجہ

سیخی پرست کی طرح اصرار کروں۔

اسى غورونوم ميں دير سے بعدميرا دسن ايب دفعه اس طرف منتقل بواكم تعتومت کے ان خاص اعمال واشغال کو (مشکل ذکروم اقبہ کے ان پخفوص طریقی<sup>ں</sup> كوجومث أنخ كريخو يزكت بوشفهي ادرايني قيود واوصا كع كيسا عدست ست ثابت نهیں ہیں)میرا بدعت اور نا درست مجھنااگر سیح ہوتواس کامطلب میہوگا مح حدرت محدد العت ثاني جمعزت شاه ولى المثريم، حزت سيدا حرشه يدأور حزت خلعهمعكل شهيدا وران سعيمى كبيله ان جلبيت بهست سي حفزات كومجدّ وياصلح نہیں ، ملکہ بدعات کا حامی اور بدعاست کا دوا ج دسینے والا ما ننا پڑسے گا۔ کیونکدان حفزات نے مرف اتنا ہی نہیں کہی صلحت یا وقت کے تقاضے ان چیزوں سے بارے بیں تسامح اور تساہل ہی برتا ہو، مبکران کی تعلیم سے گن کی کتا بیں بھری بھوئی ہیں اورساری عمراسینے یاس کسنے والے طالبین کو النمون ان ہی طریقوں کے وکروشغل کراسے ان کاسلوک طے کرایا ہے، ملکان حفزات میں سے اکثر کی زندگی میں جس قدر سے سپلونمایاں ہے اگن کی کتابوں سے پڑھنے والے اور مالاست سے ماسنے والے ماسنتے ہیں کہ غالب کوئی وُوسرا بہلو اتنانمایاں نہیں ہے۔

وس کے اس طرف منعقل ہونے کے بعد دل نے بیفی ملے توجلدی ہی کرلیا کہ

مجه جیسے کم فہم اور ناقص العلم کاکسی سلم سے کہ امام دبانی کر ناذیادہ کمکن اور تریادہ قریب قیاس ہے، برنسبت اس کے کہ امام دبانی مجددالعن ٹانی آور حضر شاہ دلی اللہ وشاہ آملی کی شہر اللہ کا برعلم و دین کی طرف غلطی کونسوب کیا جائے۔ اور وہ می ایک ایسے فن سے تعلق مسلم میں سے ساتھ ہمارا تعلق تو مرف نظری سے اور ان حضرات کا عمر مجراسے ساتھ کہ اعملی تعلق دیا ہے۔

دل نے اپنے خلاصت بی فیصلہ مبلدی اور آسانی سے اس بای کرایا کان معزات کی تصانیعت کے مطالعہ اور ان کے شخصی حالات اور اصلاحی و متجديديى فدمات سيحجع واقفيت كى وجرسے ان كے دسوخ فى العلم، تعفقہ فى الدين ا ورعندالتُرمَقبُولتيت كائيب بيلے ہى سنے پُوری طرح قائل تھا اور ميرادل سى طرح يرقبول نهي كرسكتاكه يرسب حفرات داسين الين دما مذبي امرایددین سے عادوے اوراُ ترست سے مجدّد ہونے کے باوجود) جند مبرعوں کو وقرب خداوندي كاندي كماند ديهم بحدكر تودي سارى عمران ميس مبتلار سيدا ورالشرك مزاروں بندوں کوبھی ان میں منتلا کرتے رہے۔ بے سک مجدونبی کی طرح معقوم ا درصاحب وحی تونہیں ہوتا ۔ سکین وہ برعات کا داعی ا ودوج بھی نہیں ہواسکتا۔ خاص کر دین سے جس شعبہ یں اس کو دومرے سسٹن عبوں سے زیاده انهاک بمواوروه اس *کا خاص* داغی بمواور اسی کے ذربیراصلاح و تبديد كاكام كرديا ہو-اس ميں اگروہ بدعست وغيرہ ميں امتياندن كر سے گانولقٹ وہ اصلاح سے زیادہ ضاد کا اور برایت سے زیادہ ضلالت كاباغيث بهوكا س

برطال بر چند خیالی نکتے سے جن بر پہنچ کرمیرے دمین کی انجمن کر کم ہوئی اور کمیں سے مان لیا کہ غالب مجھ سے ہی اس مسئلہ کے محصفے میں کوئی غلطی ہو دہ ب اب محصف کرنا چا ہیئے۔ ب اب محصف کرنا چا ہیئے۔ رات کافی گزر دی تھی ۔ اس نتیجہ بر پہنچ کر کمیں سنے اس غور و فکر کا سلسلہ اس و قدت ختم کر سے سوجا نے کا ادارہ کر لیا اور سوگیا۔

اعمال واشغال کے بارسے میں جواب کے مصوف کے ان وہ مجھ نہیں ہے اور اس میں کوئی غلطفہی مجھے ہورہی ہے، لیکن اعبی تک میں اس غلطی کو بچط نہیں سکا ہوں ، چونکہ طبیعت طالب علمانہ پائی ہے اس لیے جا ہمتا ہوں کہ بیم گرہ بھی کھل جائے اور جو خلش باقی ہے وہ بھی نکل جائے ؟

موصوف میری بر بات شن کرشکرائے اور فرمایا: در مولوی صاحب ! آپ کوئیی توسٹ میرے کہ یہ چیزیں جست ایس ج بیربتلائے کہ بدعت کی تعربیٹ کہا ہے ؟ " ئیں سفاع من کیا !۔ دوبرعت کی تعربیت توعلم ،کرام سنے کئی طرح سے کی ہے ہیکن جوزیادہ منقح اور محقق معلوم ہوتی سہے وہ میں سسیدھی سی تعربیت ہے کہ دین بیکسی ایسی چیز کا اضافہ جس سے لیے تمربعیت میں کوئی دلیل مذہرہ ہو "

فنسدماما :-

"ياں تھيك ہے،كيكن يہ بتلا يہ كے كہ اگر دين ميں كو ئى چنرمقصود اورماموربه بموا ورائشر ورسول سفاس كاماصل كم ناحزورى قرارديا ہو،سكن كسى وقت زمان كے حالات برل مبلنے سے وہ اس طریعے سے ماسل نہ کی جاسکتی ہو، حس طریعے سسے کہ مسول الترصلی التُرعلیه وسلم) ا ورصحائه کرام دصی التُرعن کے زمان یں ماصل ہوما یا کرتی تھی، بلکائس سے واسطے کوئی اور طریقہ استعال كمدنے كى صرورت برط جائے توكي اس سنے طريقے كے استعال کومجی ایٹ دین بیں اصافہ "اور مربعت "کہیں گے ؟ (میراینےمقصدکواورزیادہ واضح کرنے کے بیے فرمایا) شلًادین سسيكهناسكهانا صرورى سيدراوردين بي اس كانهابيت بى تاكيدى مكم بن اور آب جانت بن كه رسول الشرصلي الشيطيه ولم اورصحا نبركرام سے زمار میں اس كے ليے صرفت صحبت كافى ہوجاتى محى تعليم كے ليے كوئى مستقل انتظام نہيں تھا۔ بنر مدرسے متھ، مذك بي تليس الكين بعديب حالاست اليس بهو سفي كم صحبت اس

مقعد کے بے کافی نہیں دہی ، بلکہ کمآبوں کی اور پھر مدرسوں کی بھی مزورت بڑگئی ، توالٹر تعالیے بندوں نے کہ بیں کھیں اور مدر سے قائم کئے اور اس کے بعدسے دین کی تعلیم و تعلم کاساد اسلسلہ اسی سے چلا اور اب تک اسی سے قائم ہے ۔ توکیا تعلیم و تعلم کے طریقے میں اس تبدیلی کوھی وین میں امنا فہ " توکیا تعلیم و تعلم کے طریقے میں اس تبدیلی کوھی وین میں امنا فہ " اور برعت کہا جائے گا ؟

نیں نے عرض کیا :-

و نہیں ! موین میں اصافہ "جب ہوتا ہے، جبکہ مقصود اور امر شرعی بناکہ کیا جائے رسکن اگریسی دینی مقصد سے ماصل کرنے کے لیے قدیمی طریقے سے ناکا فی ہوجانے کی وجہ سے کوئی نیا جائز طریقہ اختیاد کر لیا جائے تواس کو دین میں اصافہ "نہیں کہا جائے گا اور دنہ وہ برعت ہوگا "

فنسرماما:-

ربس سلوک سے جن اعمال واستفال پر آب کو بدعت ہونے کا سے مہر ہے ، اُن سب کی نوعیت ہی ہے ، ان بیں سے کوئی چنر بھی مقصد محمد کرنہیں کی جاتی ، بلکہ بیسب نفس کے تذکیہ اور تحلیہ سے بیاد ایا جاتا ہے ، بجو دین ہیں مقصود اور مامور بہ سے ۔ مثلاً یوں سمجھے کہ الشرقعا سالے کی مجتب اور ہروقت اُس کا اور اُس کی دھا کا دھیان ، فکر دہنا اور اس کی طون سے کا اور اُس کی دھا کا دھیان ، فکر دہنا اور اس کی طون سے

ممسی وقت میں غافل نہ ہونا ، یہ کیفیتیں دین میں مطلوب ہیں اور قرآن وحدیث سے یہ علوم ہوتا ہے کہ ان سے بغیرایان اور اسلام کامل ہی نہیں ہوتا ۔ له

نیکن دسول الشرملی الشرعلیہ وسلم سے نہ مانے ہیں دین کے یلے تعلیم و تربیت کی طرح یہ ایمانی کیفیتیں بھی اب کی محبت ہی سے ماصل ہو جاتی تقیں اور صفور سے فیصان صحبت سے محابر کام کی محبت بھی یہ تا ٹیر تھی ۔ لیکن بعد میں ماحول کے زیادہ بھر اسے اس مقصد کے لیے کاملین کی محبت بھی کانی نہیں دہی ، تو دین کے مقصد کے لیے کاملین کی محبت بھی کانی نہیں دہی ، تو دین کے اس شعبہ کے اماموں نے ان کیفیات کے حاصل کر نے کے اس شعبہ کے اماموں نے ان کیفیات کے حاصل کر نے کے لیے محبت کے ساتھ و ذکر و فکر کی کثریت 'کا امنا فہ کیا اور لہتر بہ لیے محبت کے ساتھ و ذکر و فکر کی کثریت 'کا امنا فہ کیا اور لہتر بہ سے یہ تجوز شیح و ثابت ہوئی۔

اسی طرح تعین مشاکخ نے اپنے زما نہ سے لوگوں کے احوال کا ہجربہ کرکے اُن کے نفس کو توٹر نے اورشہوات کومغلوب کرنے اور ملبعیت بنیں لینت پیدا کرسنے کے لیے اُن سے واسطے خاص خاص قسم کی دیا ختیں اور مجا ہدے ہجونے کئے ۔اسی طرح ذکر کی آثیر ہڑھا

اہ کتاب دسنت کے جن نصوص سے بہ بات معلوم ہوتی ہے اُن میں سے چند آئندہ اوراق میں ناظرین کرام ملاحظ فرواً میں گے ۔ ماد

کے لیے اورطبیعت میں دقت اور پچسوئی پیدا کرنے کے لیے خرب کاطریقه نکالگیا ہے، توان میں سے سی چیز کو بھی مقصودا و مامور ب نسي سمحا جاماً لك يسب كي علاج اور تدبر كطور مركياجا ما ب اوراسى ليعمقصد حاصل موجانے سے بعد بيسب جنريس جيرا دی جاتی ہیں اور یہی وجرسے کہ اٹمہ طریق اسینے اسینے زمانے كے مالات اور اینے اپنے بخریوں کے مطابق ان چزوں یں رة ويرل اوركى بيتى مجى كرست رسيم اوراب مى كرست مہتے ہیں، بلکہ ایک ہی شیخ تمجی مختلف طالبوں سے لیے ان کے خاص حالات اوران کی استعداد کے مطابق الگ الك اعال والشغال بخو يزكر دييا سيے اور بعضائي اسط استعداد ولي مجى ہوتے ہي جہنيں اس طرح کا کوئی وکر شغل کرا نے کی مزورت ہی نہیں ہوتی اور البر تعالیے ان کوٹوں ہی نصیب فرما دیتا ہے۔اس سے سخص سمجھ سكتاب كدان سب چيزوں كوم وت علاج اور تدبير كے طور بیصرور تا کیا کرایا جا تا سیے ت

ان بزرگ کی اس تقریرا ورتوشی سے میراوہ ذہی خلجان تو دور ہوگیا میکن ایک نئی پیایس بہ پیدا ہوگئ کہ یہ جو کچے فرما یا گیا ہے اس کو خود آزما سے دیکھا جائے اور اپنے زاتی سخریے سے فلبی اطمینان اور مزید قین حال

کیا جائے رسبن مبرے حالات اور مشاغل میں اس کی گنجائش نیں بھی کہ اس مجربے کے بیے میں کوئی بڑاا ورستقل وقست درے سکوں۔ اس یہے ئیں نے بے تکلفت اورصفائی سے حق کیا ؛۔

دواگریہ ذکر شغل ان مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے اور اکسی کے ذریعہ بیر چری حاصل ہوجاتی ہیں تو پھر تو کیں بھی اس کا مقاح ہموں ، لیکن کیں ذیارہ وقت نہیں درسے کا ، کیونکہ دین کے جن دوسرے کاموں سے چھتعتق کرد کھا ہے۔ اُن کو مجی کیں چھوٹ نانہیں چاہتا ؟

منسرمایا :ر

دو مولوی صاحب اِتفتوت دین کے کام چیڑانے کے لیے ہیں ہے بلکہ اس سے تو دین کے کاموں میں قرت آتی ہے اور جان پڑتی ہے ہیں کی عرض کیا جائے اللہ کی مشیت ہے ، جن کواللہ نے دین کے کاموں کے قابل بنا یا ہے وہ اُب ادھر توجہ ہی ہیں کرتے ، حالانکہ اگر تقوری سی توجہ بھی وہ ادھر دیے دیں توریحیں کہ ان کے کاموں میں کتنی قوست ادھر دیے دیں توریحیں کہ ان کے کاموں میں کتنی قوست اُتی ہے ۔ حفرت خواجہ صاحب نے ، باوا معاصب اور بعد میں حضرت محدد صاحب ، حفرت شاہ صاحب اور بعد میں حضرت محدد صاحب ، حفرت شاہ صاحب اور بعد میں حضرت سیدھا حرب نے ہما دیے اس ملک میں دین کی اور حوزت سیدھا حرب نے ہما دیے اس ملک میں دین کی بوخد میں اور حوکھے کر دکھا یا رجن کا سوواں اور

مزاددان صدیمی ہادی بڑی بڑی انجنیں اور جاحیں نہیں کرسک رہی ہیں اُس بین ان کے اخلاص اور قلب کی اُس بین ان کے اخلاص اور قلب کی اُس میں ان کے اخلاص اور قلب کہ اس ما انت کو خاص دخل تھا جو تھتو من سے داس معرف بیدا کی گئی تھی ۔ لیکن اب معورست یہ ہے کہ اس طرف مرف وہی ہے جا دے آتے ہیں جو بس الشرائشر کمرنے کے کام کے ہی ہوتے ہیں۔ یہ تو آب بھی جانتے ہی ہیں کہ املا تھ اس میں استعدادی استعدادی اور کی میں کہ ایک میں کہ استعداد والوں کا اکم نہیں کرسکتا "

عيراسي كسلمين فرمايا :-

دو خدامعلوم لوگ تعتوف کوکیا محصے ہیں ،تعتوف توسیمون اخلاص اورعشق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے اور جوکا عشق کی طاقت سے اور اخلاص کی برکت سے ہوسکتا ہے ، وہ اس سے بغیر نہیں ہوسکتا ، تو دراصل تعتوف مزوری نہیں ہے ، بلک عشق اور اخلاص پیدا کرنے کی مزورت ہے ، اگر کسی کو اس سے ماصل کرنے کا اس سے بھی اسان اور مخترکوئی اور راست معلوم ہوجائے تو مُبادک ہے ، وہ اسی داستے سے حاصل کرنے اور ہم کو بھی بتلا دے ، ہم تو اسی داستہ کو جا نتے ہیں جس کا التد سے ہزاد و ں صادق بندوں سنے سیکو وں برس سے تجربہ کیا ہے ،جن بی سینکروں وہ مقے جو دین کے اس شعبہ کے مجمد بھی تقے اور صاحب الهام بھی تقے ''

ئيں نے عرص کیا :۔

دو بوشخص بہلے سے دین کام بیں انگاہ واور وہ یہ محسوس کرتا ہو کہ اسے شق اور اِ خلاص نفیب بنیں ہے تو کیا وہ سی مترت تک اُس کام کو چھوڑ کے پہلے اس کی تحسیل کرے دیا یہ بھی ہوسکا ہے کہ جو کچھ وہ کر دیا ہے اُس کو بھی کہ جو کھے وہ کر دیا ہے اُس کو بھی کرتا دہے اور اُس کے ساتھ اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشنس کرے وہ کو شنس کرے وہ کو شنسس کرے ہے ۔

فسنسرمایا ۱۰

ر ہاں ؛ ہوسکتا ہے ، البتہ تعبن طبائے ایسی ہوتی میں کہ انہیں کچھ مترت کے لیے بحیونی کے ساتھ اسی طرف شخول ہونے کی مزورت ہوتی ہے ۔۔ کمیں نے عرصٰ کیا :-

> در کیااس کے لیے بعیت ہونا بھی منروری ہے ؟" دست مایا :۔

دونہیں ؛ بالکل نہیں ؛ ہاں طلب اوراعمّاد کے سابھ محبّت اور حبت صروری ہے ، بیعت توصرت نعلق اور اعتماد کے ظہار مے سامے ہے ، ورہ اصل مقصد میں بیعست کوکوئی خاص دخل نہیں۔۔یے 🖺 میں نے عرصٰ کیا:۔ رد ميرمجهُ كوتهي كحية فرما دي "

دد مولوی صاحب إحديث بي سيے المستشار مَّی تَمَّتُ رجی سے شورہ لیا جائے وہ امین سبے ، اُس کولیری دیانتداری سے شورہ دینا جا ہیئے ) ئیں آپ سے لیے بیمبر سمجھتا ہوں کہ اب اس مقدرے یے فلاں صاحب یا فلاں صاحب کی طرف رہوع کریں ، ان حصرات پر الشرتعا سے کا خاص فنل ہے اوراً ب جیسے علم والوں کے لیے نیں اُن ہی معزاست کواہل

ئیں نے *عرض کیا* دد ان دونوں بزرگوں کی عظمت پہلے سے بھی کچھ دل میں تمی او اب معزت سے اس ارشادسے اور زیارہ ہوگئی سے الکین مُجُونِكُ مُجُدِينَ بِهِ طلب نهيں بيدا بُتُوئَى سِنِے اس سِلِيعَ مِن تواس داستے میں صنرت ہی سے راہنمائی ماسل کرنا اسینے لیے بہتر مومون نے اپنی محبّت وشفقت سے تیورے اظہاد سے ماتھ ایک یا دو

دفعہ بچرائنی دونوں بزرگوں کا حوالہ دیا ، کین جب کیں نے ادب سے ساتھ اپنی ہی دائے دارب سے ساتھ اپنی ہی دائے پراصرار کیا تو قبول فرمالیا اور میری مصروفیوں کا بورا لحاظ فرماتے میں دائے کر الحاظ فرمائے وکر دیا ۔ اور کیں سنے کرنا ممروع کر دیا ۔

اس کے بعد میں غالب چار پانچ دن وہاں اور مقیم دہا ۔ جب اجاذت کے کہ وفصت ہونے لگا تو خاص اہتمام سے فرما یا :۔

ور صرت و بلوی (یعنی صرت مولانا محمد الیاسٹی) کی خدمت میں

اپ عزور جا یا کریں اور کھیے فیام کیا کریں "

اس موقع پر مولانا موصوب کے کے متعلق بہت بلند چند کلمات بھی ارشا دفر مائے

ادر یہ حقیقت ہے کہ ان بلند کلمات ہی نے مجھے اس مشور سے کی تعمیل پر آمادہ

کی اور جیسا کہ مولانا مرحوب کی شخصیت کو کھے جانا اور کھیے عرص کے بعد

بعد ہی کیں نے مولانا موصوب کی شخصیت میں حامری کا است اہتمام سے مجھے

کیوں مشور ہ و باگرا تھا۔

کیوں مشور ہ و باگرا تھا۔

واقعہ یہ ہے کہ خانقا ہمیت اورخانقا ہی مشاغل اور اہلِ خانقاہ سے مجھے ہو تعدیقا اُس میں اچھا خاصا دخل میرسے اس احساسس کریمی تنا کہ ان طقوں میں دین کا نکر اور اُس کی خدمت کا جوش میں کم باتا تھا ، حالا نکہ میں اُسکو میں دین کا نکر اور اُس کی خدمت کا جوش میں کم باتا تھا ، حالا نکہ میں اُسکو میرل انٹر (صلی انٹر علیہ وسلم) کی خاص میرا شیم میتا ہوں ۔ میرا خیال ہے کہ میرو انسان میں انسر اُسکو میں اُسٹر میں انسر علیہ وسلم کی خاص میرا شیم میتا ہوں ۔ میرا خیال ہے کہ

ان بزرگ نے میرے اس احساسس کو سمجھ کر اس کی اصلاح و تعدیل سے یہے ہی حفرت مولانا محراب س کی خدمت میں حا حزی اور قیام کی محجے استے اہتمام سے تاکید فرمائی، گویا محجے ایکے شق باز اور صاحب اخلاص بندے سے دین کے دردا دراس راہ میں اس کی ترلیب اور بے کلی کامشا بچہ کرانا مقا اور دکھانا تھا کہ دین کی خدمت کرنے والے ایسے ہوستے ہیں سہ اے مریخ سی حشق زیر والذ بہا موز اے مریخ سی حشق زیر والذ بہا موز کال سوخت رماں شدوا واز نیا مد

ا مط نوبرس پیلے کا واقعہ ہے، مافظہ نے اب کہ مبتنا کچھ محفوظ کھا تضعرصے ہے، اپنی اور اُن بزرگ کی تفتیح کا جوصتہ نقل کیا گیا ہے۔ نظا ہر ہے کہ است عرصے کے بعد اِسلی الفاظ بیں نقل کرناممکن نہ تھا اس لیے ان سب کوروایت بالمعنی ہی بیس محصنا چا ہیئے۔ بلکہ اس کا بھی قوی امکان ہیں کہ اِس سلسلہ کی بعن باتب کہ اس سلسلہ کی بعن باتب کہ اُس کا بھی کئی ہوں جو اس موضوع پر بعد بیں کہی ہوں اور بعین ایسی باتیں بہاں لکھی گئی ہوں جو اس موضوع پر بعد بیں کسی اور صحبت میں اُن بزرگ سیاسی گئی ہموں ۔ بہر حال جو توصنی است و تشریحات اُن بزرگ کی طرف منسوب کو سے بیاں لکھی گئی ہوں ۔ بہر حال جو توصنی اس کا اطمینان تشریحات اُن بزرگ کی طرف منسوب کو سے بیاں لکھی گئی ہیں اس کا اطمینان ہے کہ وہ سب اُنہی کی ہیں ۔

تعتوف کے اعمال واشغال کے متعلق جس ذاتی متحربر کا ادارہ کیا گیا تھا ، افسوس سے کہ اپنی کم ہمتی اور لاا ابلی بن سے وجہستے اور کچھ اسپنے دیگر

مشائل کی کشرت اور خاص نوعیت کے سبب سے کما حقہ وہ تجربہ تو نہیں کیا جاسکا، آہم ہو لوٹ اکیوٹا اور برائے نام ساتعلق اس سلسلے سے اور اُس کے استفال سے ان چند سالوں ہیں دہا اور اُس کی وجہ سے اس راہ کے بعض اکابر سے جو قرب ماصل دہا اور اُن کے احوال اور ماحول کو قریب سے مطالعب کرنے کا بوموقع ملا اُس سے چند بھین حاصل ہوئے نے جن ہیں سے بعض تفتوف کرنے می اور فیل نو فیر میں اور فیل نود کو میان اور فیل نود کے مخالفین اور منکرین کی خدمت ہیں عرض کرنے موری ہیں ۔ اہل تعقوف کی خدمت ہیں ہیں کرنے صوری ہیں ۔ خدالگتی بات یہ ہے کہ غریب س تفتوف "اپنے منکروں اور مخالفوں کا قرمظلوم ہے ہی ، لیکن جو اس کے مامل اور علم بردار ہیں ، کچھ ان کی جفن چزیں بھی اس مظلوم ہے ہی ، لیکن جو اس کے مامل اور علم بردار ہیں ، کچھ ان کی جفن چزیں بھی ہیں ۔

#### (4)

### تصوّف اور اس کے اعمال واشغال کے متعلق میرے جندھیت سے متعلق میرے جندھیت

را، تفتوف كامقصدا ورأس كى حقيقت المحدلالله كاكونى شك وشب نهیں دباکہ تعومت اورائس سے اعمال واشغال کا اصل مقصد دین کی تھیل اور خصوصًا ان كيفيات اورمليكات كيخصيل كيرسواكيه نهين بيع جن كوكماب و سنت ہی ہیں کمال ایمان واسلام کی حزوری شرط قراد دیا گیا ہے۔ بیونکاس بارے میں بہت سے حفزات کے ذم فول میں الحجنیں ہیں ،اس سیاح جر کھاس ملسلمي سي سنة عجما ب اس كوورا تفعيل سيدع من كرتا بهوى وما لله المؤين -قرآن ومدیث سے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور دین کی تنميل كے بيے عقائد اور اعال كى صحبت كے علاوہ انسان كے قلب اور بالمن میں کچھ خاص کیفیا سے کا ہونا بھی حزوری ہے ۔ مثلاً محبّت کے بارسے یں سور ہ بقرہ کا کیا ہے است میں ارشاد ہے :۔

ادریج ایمان واسے ہیں ان کوسب سے نیادہ مجتب الشرسے ہوتی ہے۔ وَالْمُذُنِّينِ آمَنُوا الشَّدُّ عَبَّا يِلَّهِ -(موره بقره - ۲۰ - ع) اور حدسیت صحح ہیں ہے۔

مُلْتُمن كن فيه وجدحلاولا الايمان ، الحديث \_

رىعى ايمان كى حلاوت اس كوحاصل بو گى جسى ميت مين جيزى موجود بون -أن ميست اول بركه الله ويتول كى مجتنت آس كوتمام ماسواست زياده بهو-دوس المستعد يركه اكركسى أومى سنعداس كومحبتت بوتووه مجى الله سي سع واسط ہواور میں سے یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرب مبانا اس سے بلیدا تنا ناگوار اور يكليعت ده بهومتناكه أكس بي فحال جانا ي

اورسورة انفال كے سيلے دكوع بي سبے :-

ورسیتے ایان والے بس وہی اوگ ہی جن کا بہ إِذَا نُوسِكُمُ اللَّهُ وَحِلَتُ اللَّهُ وَحِلَتُ اللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَا ۔ کیا جائے تواکن کے دنوں پس بوصف کی كيفيت بدا بو اورجب أن كے سامنے المنزكى أبيوں كى الماوت كى جلئے تواسيح نورايمان مين زيادتي مواور اينے پرور مگآ بروه بحروسه دکھتے ہوں "

إِنَّمَا ٱلْمُومِنِّنَ لَكُ اللَّهِ أَيْنَ تُعْلَقُ يُهْمُدُ وَاذَا كُلَّاتُ عَلَيْهُ مَدّ الشّه ذَا وَتَهُ مُ إِيَّانًا وَعَلَىٰ يَنْهِمُ مَنْقِوَكُلُونَ ۗ وسورة الانطال - ع ا)

اودسورة مؤمون میں النٹرے اچھے اور کامیاب بندوں کا ذکر کمستے ہوئے فرمایا کیا ہے :-

إِنَّ الَّذِينَ هُمُ مِنْ خَثْيَةٍ دَبِّهِمُ كُشِّغِقُونَ ٥ وَآلَدِينَ هُمِّدِ بِالْتِ يَنْهُمُ يُومُنُونَا ٥ وَالَّذِينَ هُدُ بِنَ يَهِدَ كُرُّيْتُم كُوْنَ ه وَالَّذِينَ كَيْوَتُوْنَ كَمَا الرَّا وَ تُلْكُبُهِمَ وَحِلَةٌ الْمُكْمَ الَيٰ يَبْهِمُ دَاجِعُنَ ٥ أَدُائِلُكُ مسايقى في الخيراكيت وحمث كَهَاسَابِغُوكَ \*

والمومنون - ع - ہی)

دمے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی ہیسبست سے خوفزده ريخ بال ادرج البندرب كي أيون بر ایان دکھتے ہیں ا وردہ ہولینے رب کے ساتھکی كوشركينس كرتي بي اوروه ون كلمال ب مے کہ انڈکی وا ہیں اورشکی کے کاموں میں ابنامال خرج كرتے وقت دا وراسى طرح د ومرے نیک کاموں میں ج ا ٹیجے دل خاکعت مستقهي كمانكوالشرك حضوري لوط كيعانان دنعوم انجح يمل قول بوں مامة بوں موہ کوگ معلاتیوں کی طریت تیڑگای کرتے ہیں ادروہی ان کے لیے دوڑ کر بڑھنے والے ہیں "

اور سورہ نمری ارشاد فرمایا کیا ہے:-

نَهُ مِي رَوْرُومِ مِنْ الْمِدِينَ يَحْشُونَ مَنْ الْمِدِرِ مَنْ عِيْمِ مِنْ عَلِي دَالْذِينَ يَحْشُونَ مَنْ مِنْهِمِ تُمَّ تَلَيِّنَ جُلُودُهُ مَ رَمِعُ دُمُودُ مُ

ا في دِكر الله -

ونبر-ع-٣)

اور متورة آل عمران مين ارتسادس :

ٱلَّذَٰهُنَّ مَكُكُمُ وَكَ اللَّهِ مِثْيَامًا كَوْتَعُودُا وعَلَىٰ كُبُوْبِهِمُدُ س

م<sup>ہ</sup> اس سے ان لوگوں *کے بدن کا نیپے لگے ہی* ا در دونجے گھرے ہوجاتے ہیں جو لینے دہتے ہ دیتے ہی اورمچران کاظا ہروباطن مزم ہوکرالٹرکی ياد كى طرف ُ **جك جا**ماً ہے''

وه لوگین کایدحال ہے کہ انٹرکو دہرو تستاور ہرمالت میں یادکرتے اور یاد رکھتے ہیں ،کھڑے

ارشاد فرمایا گیا ہے :-وأُذَكِي اسُعَد دَيِّكُ وَتَبْتَتَلَ الَيْهِ دوادراینے دب کا نام یا دکریتے دیموا وہیتی یکیویکوکراسی کی طرب متوجّه ۱ ہو ۔ تَبْتِيدًا ﴿ وَمِرْ مِلْ ﴾ تَبْتِيدًا ﴿ وَمِرْ مِلْ ﴾ آن آیتوں میں جن اوصاف وکیفیات کواہلِ ایمان سے بیے ضروری قرار دیا گیاہے ادر من كان يعمطالبكياكيات، وه يه بين:-و - ہرچیرے زیادہ استرتعالی کی مجتب ہو۔ ٧ ـ أن كَے دَل كى برحالت ہوكہ جب اللّٰر كا ذكركيا جائے تو اس ميں نووس اور لنش کی کیفیت پیدا ہوجائے۔ س ۔ اُن کے سلسنے جب آیاتِ اللی کی تلاوت کی مبلسے تو اُن کے نورِ ابان بين إضافهمو ـ بری دست میں و ۔ مہ ۔ الٹر برِتوکل اور بھروسہ دیمتے ہوں اور بی توکل اور اعتما دعلی الٹرہی آن کی زند کی کاست براسهارا ہو۔ ۵ - وه مروم الٹرکی ہمیبت سے خوفز ده دستے ہوں -۷ - الٹرکانون اُک پر اِ تنا غالب ہوکہ نبی کرتے وقت بھی اُن کے ول ڈیٹ موں كم معلوم نيس مهارى يذكى قابل قبول معى موكى يانيس - عرق المجيد كى تلاوت يائس كى آيتى سننے سے ائن سے جم كانپ جاتے ہموں اور اُٹ کا ظاہرو باطن الٹرتعاسسے کی طرحت اوراُس کی یا دی

فرن ج*ھک م*ایا ہو۔

نله وأعطى الله و

منع مله فقداستكهل

رمشكواة تمريعت

الايمان -

٨ ـ ده بروقت اور برحالت بي المتركو يا در كفت بهون اوركسي حال بين مجى اس سے غافل منہوستے ہوں -

۵ - برطرف سیمنقطع ہوکرالٹری طرف متوجہونا ان کا حال ہو۔

اودفرآن مجيدسے علاوہ مديث كے مستند ونيره ميں بھى اس سے زيادہ مغانی اور مراحت سے سانف اس قیم سے احوال وکیفیات کاذکر کیا گیاہے جن ے ایمان کی مکیل ہوتی ہے مثل ایک مدیث میں فرمایا گیا ہے:-س احب لله والبعض

مد جن شخص کا پر حال بہوکہ وہ انتدی کے لیے جست

کرے دجس سے محبّت دکھے) اور انڈین کے لیے

فبغن دکھ رجن سے مبغن کمسے وا ورانٹریں کے لیے

دے زیر کو بوکھے بھی دسے ) اورکسی کو کچھ دینے سے

الشركى دهنائى سے يلے باتھ مدسے دحبح ي فين

سے مات درکے تواس نے این ابیان کا ال کرلیا "

اسی طرح مشہور صربیت جبرئیل بیں ایمان اوداسلام کی تکمیل کا ناکادی<sup>ان</sup> وتلایاکیا سے اوراس کی حقیقت بربیان کی تئی سے: -

احان كامقام يرسع كدتم الشرك عبادت ادر بندگی اس طرح کرو یا اس سے مروم اس طرح ووكوياتم اس كود مي دست بهو يميونكم اكري

الله تعبد الله كانك تواع فان لم تكن تراه فاند يواك ديخادى ومسلم ) وفئ دوايية انتخشى المله مكان ات

تعبدالله -

ر فیخ الباری) ادربرآن) دیکیمآسیے "

بهلی صدیث بین اخلاص مکا ذکرسید اورد وسری صدیث مین احسان م اوربه دونوں ان ہی احوال وکیفیات میں سیے ہیں جن سے بیان کی تنجبل ہوتی ہے۔

ومين مين أن احوال وكيفيات كى اس قدر الهميت بهي كه دسول اللوا ان محصول اوران بي ترقى كي يد الله تعالي سع دُعاً بي فرملتے مقے -اس سسلسله كي مدينيد وعائي اس عاعزك نندديك خاص طورسي غورا ورتوية سے لائق ہیں :-

> الكهتداجعل حتك احت الحهن تقسحب واصلى ومتاكماع البادد -

اے اللہ امجے ایساکردے کہ ٹیری مخبت مجھے اِز وات اور اینے اہل وعیال سے اور (سخت ہایں ۔ وقت منترع بان سعي نياده محبوب الو

دداے، شرامجے، پیاکرنے کہ سرفابل محت نه ياده تيري محبت تحصي بوادر درسيكن برجير سازياده مجانيرالاراد وخوت مواور ملاقات كاشوق ميرسه ول برايدا غالب كري و من کی ساری حاجتیں مجھ سے کٹ جامیں اور دنياوالوں كوائكى جاہتى دنياد كير اُن كى آنكبن

التهت اجعل حبك احبالاشياء الىكلهب ونعشيتلب انحث الاشياء عندعب واقطع عنى حاجات المدنيا بالشوقب الخا نقاءك واذااقررت اعين اهل الدينامي دنياهم

ر تسرد عین رسی مباد تلت م

ٹھنڈی کرے تومیری انھیں اپنی عبادت ٹھنڈی کر اورابی عبادت کے وربع میرسے دلی میں سکون اور ٹھنڈک پندا کر ''

مورد الله المحقى الساكرد ساكد كمي اس طرح بخوسه الدون كويا بروقت كفي و كيد د با بهون - ميمان تك محداسى ما ل بي مجتوست حاطون "

اللَّهم جعلف اختاك كاني ي شر الدَّاحق الت لك الخ

" اے اللہ اکس مجھ سے وہ ایمان مانگا ہوں جو میرے دل میں ہیوست ہوجائے اور وہ سچا بقین مانگا ہوں جو ایمان مانگا ہوں جو ایمان مانگا ہوں جو بعد میرول کواس بات کا بقیل میں موجائے کہ مجھ پر مرف وہی حالت اسکی سے اور آئی جو تو نے میرے لیے لکھ وی سے رہی تا ہی جا مرا کی جو تو ہے ایک موجائے کہ موجائے کا دواس و نیا میں جس میرے دل کا حال ہوجائے کا دواس و نیا میں جس میرے دل کا حال ہوجائے کا دواس و نیا میں جس میرے دل کا حال ہوجائے کا دواس و نیا میں جس میرے دل کا حال ہوجائے کا دواس و نیا میں جس سے مانگا ہیں "

اللّه ما أن اسًا للّه الله ما تا يب الله ما تا يب الله تا محق علم أن لم ليمي بنى علم أن لم ليمي بنى من المعيش في ال

اسے الٹرجواعال تجھے بیندہی کیں ان کی توفیق تجھے ہے۔ مانگہ ہوں اور کیچے تولی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں ور

اللّهم الحب لماء للثّ التوفق معدبث من الاعمال وصدق اسے اللّٰر اِسْ بُحَة سے ایسانفس مانگا ہوں ہے بحقہ ہی سے المینان اورانس مال ہو، جسے نیری ملاقا ست پر سیّجا ایمان اورلقیس نصیب ہو جو تیری ففناء و قدر بردا می ہوا در جو تیری دین پر تا نع ہو۔ اللهمداف امالك نفساً بك مطمئنة توممن بلقائك وترخف لقعنائك وتقنع بعطائك -

اك الله إلى ولى كا النيخة كركيك كمولدك -

اللهمدافتع مسامع تلبى لذكوك

سے الٹڑائی کتھ سے لیسے قلوم کا سوال کرا ہوں جون اور در د آشنا ہوں ، ٹویٹے ہوستے ہوں ا درتیری طرف دج ع کمسنے واسے ہوں ۔ اللهمدان اسالات تسلورًا ادَّام لهُ مخبستة منيبة عن سبيلات -

سے انٹرائیٹے دل میں خلومے اورخیادات ہمی ہیں تیرے خون اور تیری یا دہی ہے آئیں اور ہری تمام تر توج اور جا ہست اُن ہی چیزوں کی المون ہوج تجے عجوب ہوں اورجن سنے تو داخی ہو۔ اللهمد اجعل وساوس قسلبی خشیت کشی و دکو کمش واجعل همتنی وهوا بحث فیما تحب و ترضی -

اے انڈ ایم طبیب نور بھرویے اور پھے نورعطا فردا دے ۔۔۔ اور چھے مرابا نور بنا دسے ۔ اللهمر اجعل فی قلبی نوگیسدواعطیٰ نورٌ ۱۰۰۰ واجعلیٰ نورٌ ۱ یدسب و عائب داوراس قسم کی بیسوں دعائیں کتب مدیث میں دیول کنٹر دملی الٹرعلیہ دسلم ، سے مروی ہیں۔ آپ نو دہمی یہ دُعا بی الٹرتعا سے سے مانیکے تقے ادر امدت کوان دعاؤں کی تعلیم و کمفین می فرواستے مصے ۔

ان دعاؤں میں جن جیزوں کاسوال الترتعالے الے سے کیا گیاہے، وہ سب بنسان كے باطن اور قلب كى خاص كيفيات بى مثلاً ہر چيز سے زيادہ الشركى مجسّت ، ہرچیزسے زیادہ الٹرنعاسے کا خومت ، الٹرسے شوقِ ملاقا ست کا ايساغلبكه ونياكي مزوريات اورخوا بشات فراموش يافنا بومأس عبادت میں انکھوں کو مھنٹرک اورول کوسکون ملنا ، انٹرتعاسے سے ہروم اسس طرح ڈرناکہ گویا وہ اسپنے مبلال و جبروت کے ساتھ ہماری نگاہ کے ساسنے ہے ، يقين صادت ، مدمناً بالقصنا ، توكل على النر ، حَرِن ظن بالنر انفس كا التر تعاسط سے مطئن اورمانوسس بونا اوراس كى عطا يرقانع ہونا۔ دكرالشرسے قلب كا انترلينا - أس كا درد آسنه اور ٹوٹا ہوا اور تجع كا ہموا ہونا - انسس تلب كاتعلق اس ورجه بهوجاناكه الترتعاسيكى ياد اورأس كانحوه ، ی سادس ا ورخطرات کی جگہ بھی ہے ہے اور بندہ کا جی حرف اُنہی چنروں کو بياسي جوانترك نزديك محبوب اوربسنديده بي - نورست قلب كأمعمور

ظاہرہے کہ ان چیزوں کا تعلّق نہ عقائد کے باب سے ہے ، نہ اعمال کے باب ک بلکہ یہ سب قبلی کیفیات اوراحوال ہیں اور دین میں اُن کی اتنی اہمیّت ہے کہ رسول انٹر دصلی انٹر علیہ وسلم ) انٹر تعالیٰ سے ان کا سوال کمہتے ہیں - پستعون دراصل اس قسم کی چنروں کی تحصیل کا ذریعہ ہے اوراس کے خاص اعمال واستفال دشائل مجسب شیخ اور کٹرتِ ذکر وفکر کی حیثیت اس کے سواکچے منبی ہے کہ وہ ان کیفیات کے پیدا کرنے کی تدبیری ہیں ۔ایسی جن کی تجربرتقد دیں کرتا ہے اور ماحت ذہن مرکھنے والے لوگوں کے لیے من کی تجربرتقد دیں کہ مجھنے ماری منبی کے مشکل نہیں ہے۔

بیاں بہعرض کردیزابھی غالبًا ناظرین سے بلےمفید ہوگا کہمندرجہ بالا آیات و

امادیث اور کم عادی سے جن قلبی کیفیات کا دین میں مطلوب ومقعود ہونا ابھی معلیم ہوکیکا ہے۔ اُن ہیں سے جند مثلًا عثق اور بھین اور قلب کی دقت اور سوز وکداز بہ تواصل و بنیاد کا درجہ دکھتی ہیں اور باقی تہ یادہ تراُن کے نتا بچ اور ہوا تی تہ یادہ تراُن کے نتا بچ مون ان بنیا دی کیفیات ہی کوقلب ہیں پیرا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مون ان بنیا دی کیفیات ہی کوقلب ہیں پیرا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس سے بعد باقی چنریں خود بخود پیدا ہوجاتی ہیں۔ یہ ہے وہ امولی نظریہ جس ہے بعد باقی چنریں خود بخود پیدا ہوجاتی ہیں۔ یہ ہے وہ امولی نظریہ جس ہے بعد باقی چنریں خود بخود پیدا ہوجاتی ہیں۔ یہ ہے وہ امولی نظریہ جس ہے بعد باتی چنریں خود بخود پیدا ہوجاتی ہیں۔ یہ ہے وہ امولی نظریہ جس ہے ہیں ہیں اور جس کی بناء پر اس کو دین کا تعمیلی شعب ہے ہی

په عاج بلاکسی انکساد سے عرض کرتا ہے کہ اپنی کم پتمتی ا ورلا آبالی پی اور مجھے ناص حالات کی وہ سسے میچ نکے ئیں اس سلسلہ سے بخر بہ کی طرف پوری توجہ

ے عقلی توجیے کے بیا حرافی ستقیم" (مرتب شاہ اسمعیل شہرید) کے جندابندائی اوران کا مطالعہ بھی انشاء انٹر تعاملے کسی ورج میں کافی ہوگا ۔ ۱۲

نیں دے سکا۔ اس لیے خود توان کیفیات سے فالی اور محروم ہی ہوں ، کیکن ہو تھوڑی کی اور ہرائے نام توقیہ کی جاسکی اور اس داہ کے بعن اکا ہرین کی خدمت میں کبھی ہو اعزی کی ہز تو دنی اس سلسلے میں ملتی دہی ، اسی سے لحد دستُر بدیتین اور اس سے اعمال واشغال بریقین اور اس سے اعمال واشغال کی غرمن وغابرت اور اس کی حقیقت سے متعلق آن بزرگ نے جو کھے ادشا و فرمایا تھا وہ میرے ہے۔

ولا) دردل و دماع نے میجی ان لیاکہ تعتوی کے وربیج بنای کیفیا اور ملکات کی سیل کی کوششش کا جاتہ ہے ، دین کی کمیل اور ایمانی ملادت کا حصول ان برمو قومت ہے ۔

(۱۷) اس کابھی تقین حاصل ہراکہ نعتوب ایان واسلام کی کھیل کے علادہ کیک خاص ہم کی دوح ادر طاقت پدیا کہ نے کابھی ذریعہ ہے اور اکر صلاحیت اور طبیعت کو مناسبت ہو تو تقین اور اعتماد ، ہمتت وعزیمت ، صبرونوکل اور ماسوی الشریہ بے نوفی جیے اوصات (جوطاقت کا ہر حیث ہے ہیں) تفتوف کے وریعے ان کوپیل کیا جاسکت ہے اور اُٹھا او جاسکت ہے ۔ اسی لیے تفتوت کو اپنانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور اس سے فائدہ آن کھانے کا سب برات میرے نزدیک المدّدت الی کے آن بندوں کو ہے جو بے دینی کی اسس و نیا میں انبیا وعلیہم السلام کے طرز اور طریعے برکسی بڑی اصلامی تبدیل کے لیے معروب جدوجہ ہوں اور اور اور ایر ہیں کی فعن کو ضدا برسی کی فضا سے بدلن چا ہے جی ۔

وم ، تعتون سے دوری اور ب خبری سے دوری میری یہ دائے تھی کہفتون كاقائب بهم كوبدل دينا جانيج اورأس كاثروح كوبرقرار دكعت بهوست ايك نيخ ساینے میں اس کو فرحال دینا جا ہے لیکن بعد میں جب تفون اور اس سے ماطين سي كيي قرب بيدا برا تومعليم برداكه مورت ادر قالب بي ترميم وزيبي کاعل برابرمبادی سے اورخود سماری اس مدی میں بھی صفرت مولانا دشاہد احد مکنگوپنگ اور حضرت مولانا اِ تمرین علی صاحب مقانوئی دغیرہ نے اپنے تجربه اور احبتهادست اس مي بهت كجه تجديد وترميم كى بدادر ندمانه عا فرك تقاف كيمطابق اس كوبست مختفرا ورساننويفك كردياب اوراب مبى يدراه كفلى ہوئی سے اوربل سشیسلوک سی تجدید سے اس سلسلم کوبرابر ماری دمنا جائے۔ سكن اس كااب يُروا بُرُ رايقين بردگياكه يه كام حرب دبى معزات كرسكة بي جواس فن سے امام **اور خ**ود اس سمندر کے شنا ور ہموں ، ورنہ اگراس خدمت كى دمتروادى ميرك البي حفرات نے لے لى جنوب نے بنواس شعبر كى تكميل كى بداور رواس كرسائة أن كاكراعلى تعلق رياب تواس كا براامكان ببيكه اخلاص اورو إنت كيے باوجودتفتوست بيں ان كى اصلاح وترميم خانخامت اسی قلم کی ہوجبیں کسی سوائی بلیھیانے شاہی بازی مرت کی می -

رای تقیق ادرایل تعیق سے قریب ہوئیکے بعد تحق جندیا توں کانفین حال محوا اُن میں سے ایک قابل وکر بات یہ جی ہے کہ کوئی شخص نواہ کہ ناہی پڑھا لکھا اود کیب اہی ذہیں نیطین ہو تھی سے سے واقفیت حاصل کرنے اور اس سے مالہ و ماعلیہ کوعلی وجرالبھیرت جانے کے لیے اس کوجی اسس کی مزورت ہے کہ تعتوف کی مامل کسی شخصیت کی محبت اور خدمست میں اس کا بچھ وقت گزرے اور اس شعبہ کاعملی ستجربہ حاصل کرنے بڑھی وہ ذنگی سے مجھ دن عرف کرے، اس سے بنے تعقوف کو بچری طرح سمجھا اور جانانہیں جاسکتا ۔

بود ما حب ارشا دبزرگ کی خانقاه میں اپنی حاضری کا ذکرگزشت منعی ت میں داقیم سطور کریجی ایب وقع برمیرے ہی ایک موال سے جواب میں موجود نے اس حقیقت کوان لفظوں میں ادا فرما یا تھا :-دو گھر کے اندر کی چیزوں کا بچراعلم تو گھریں داخل ہمو کر ہی ماصل کیا جاسکتا ہے ہے

الغرص تقوطرے سے ہی تجربے سے ارباب تقوف وسلوک کے اس مشہور مقولہ کی تعدیق ماصل ہوگئی کہ من احد یذنب احد ید " بینی انتہاں سے نہ شناسی سخدا تا نہ چی "کمچھ ون ہوئے ایک بڑے اچھے ذی علم اور وہ ہن ، معاصب قلم دوست کی ایک تخریر کے مطالعہ کا اتفاق ہوا مقاص میں انہوں نے تقوف پراظہا نے اللہ کا اتفاق ہوا مقاص میں انہوں نے تقوف پراظہا نے اللہ کا ربا تھا ۔ کم اذکم ناچیز کو تواہا کچھ محس ہواکہ کوئی بڑا ذہبین بچہ کسی ایسے موضوع پراظہا رضال کر ربا ہے ، جس کے مسی مرادی سے جی واقعیات حاصل کرنے کا اس کوموقع نہیں ملا ہے ، مگر چر بھی میادی سے جی واقعیات حاصل کرنے کا اس کوموقع نہیں ملا ہے ، مگر چر بھی اس کی دیا نہ تا بل داد ہے ۔

(4) تعقون ا واُس کے معبی ملقوں کے اس چند روزہ ہی قرب و معلق سے رہمی اندازہ مجواکہ جس طرح دین کے دو مرسے شعبے کی طرف احجی صلاحیتیں دکھنے والے فراد فى زمان ببت كم متوقبه بوت بي مثلاً ديكها جار باسبي كم علم دين ك طالبون اور على بذا دين كى رعوست و تعدمت ك طرت توجّ كمدنے والوں ميں بهت برى تعداد آج كل أن ہى بے چادوں كى ہوتى بير تجوصلاحيتوں كے لحا ظرسے بست اونی اور یست درج سے ہوتے ہیں۔ بالکل سی ، بلکشاید دین کے دوسرے شکوں خیادہ افسوسناک اورابترحال اس لحاظ سع دبن کے اس شعبہ رتفتوت کا بھی سہے ۔ اس وقت افن مفانقا بمون "سع بحث منين ، جو دراصل دهوكه فريب كي د كانيب بی اورجهان اولیام انشرکے نام پرشرک وبدعت کا کاروبار موتا ہے اور ن بهاں اُن نااہل مورو ٹی سجارہ نشینوں اور میشیہ ور بیروں متونیوں کا ذکریہ ہے جو قعتومت سے نام اور مزرگوں کی نسبت کی تجارت کرستے ہیں ، بلکہ جودانعی مشارکے سخن ا ورصاحب اُرشاد ہیں۔ اُن کے پاس بھی بڑطالب بن کر اب <sub>ک</sub>ے ہیں ۔ دیکھا جاماً ہے کہ دشازو نادرمثالوں کومشٹنی کرے دل و دماغ کی صلاحیتوں سے لحاظ سے دہ بے چارسے عمو ہانیجی ہی سطے کے ہوتے ہیں اور اگر میرا بینے اخلاص اور این صادت طلب اورمحنت سے ان میں سیم میں بہت سے اس شعبر کی مجھ بركمتي خردرحاصل كرليت بي يمكن ظاہر بات سے كدوہ بے جارے خانقا ہى فيعنان وتربيبت كاابسانمومة توننيس بن سُقِيّة بهي جن كاحال اورفال خانقا بهيت کی برنای اورتفتوت وروحانیت بنزاری سے اس دوریں دین سے اس شعبہ کی اہمیّت ا درا ناد بیت سلیم کرنے پرِلوگوں کومجورکر دے۔ اصولی بات سے کہ جو کام مبتنا زیارہ بلنداور بطیعت و نانک ہواس سے کمنیوا لے معی اُسی درجہ کے ہو گئے جا ہتیں موجودہ دَور پی تفتوست کی ناکامی ادر بدنامی کا ایک بڑا سبب بیمی سے کہ ہجا سکے اہل ہیں وہ توجہ بنیں کرتے ۔
اور ہج بے جارے تو ہے کرتے ہیں عمومًا ان کی صلاحیتیں معمولی ہوتی ہیں ہمکین کونیا آن ہی کوکھیل ہمجھ کرامیل ورخت سے متعلق رائے تائم کرتی ہے ۔
ونیا آن ہی کوکھیل ہمجھ کرامیل ورخت سے متعلق رائے تائم کرتی ہے ۔
دی) اس موقع بر ایک چیز خود مشاشخ کرام سے متعلق بھی ناظر بین سے ہے کتاف عرم کرنا حزوری ہے :-

حس طرح و نیابی آپ د مجد دہے ہیں کہ بیمزوری نہیں سہے کہ جو کامیاب وكيل بهو، وه الحيجا في اكثر بهى بهواوريج بالغ النظفلسفى بهووه سبإسيات يامعاشيا کاما ہربھی ہوا ورجوما ہرفن انجنیئر ہووہ اچیا ادبیب اورشاع بھی ہو۔ بعینہ یمی حال وین سے مختلف شعبوں کامھی ہے، بال کل خردری نہیں ہے کہ جوشحف وسيع النظرعا لمراور بلنديا بيمحدّث بإفقيه بهو وه تصوّف بي بجى خاص دمستركاه دک*ه*تا چو یا بتوصا طحب قلب متوفی اورعادصت چو- وه اسلامی قانون کا ما میجی چو اورعمدما عزے اہم مسائل سے بارہ میں دینی نقط نظرسے می دائے قائم کرنے والی مجتہدایہ فکروہ ہیرے بھی رکھتا ہو۔ ملک حقائق اور واقعات کی اس دنیامیں بیط مجی اکثر ایسائی مجواب اور ہمارے اس زمانہ بب تو تقریبًا 900 فیصدایسا ہی ہے کہ جوکسی ایک شعبہ میں ماہراور کامل ہوتا ہے وہ دوسرے شعبوں میں اکٹرخام ہی ہوتاہے۔اس بیے اس زمان میں ایسے لوگ اکٹرما پوس آور محروم ہی دیتے ہیں ہو صرف کسی الیسے ہی شخص سیسے استفادہ کمرنا چاہیتے ہوں جو ان معمفروص معیاد کے مطابق برجست سے کامل مکمل ہو۔ ان معمفروص معیاد کے مطابق برجست سے کامل مکمل ہو۔ یاداً تاکیت را قم سطور نے اپنے اکیب محترم ووسین سے اس پھنوع پہ

كفت وكرت بتون إيد دفعه عرض كيامقا:-

دداي ماحنى اورحال كيمتعدّر اليسي معزات سع لقينيًا واقلت به بن كى زندگى ايكى نظريى دين ادرتقوَى كا او كى احجا اور قابلِ تقليد تمويد مني سيے اور بالخصوص اخلاص واحدان اور توکل دسلیم مبین اعلیٰ ایمانی صفات وکیفیات میں آئیب کے ننددیک ان صرات کاکوئی بی خاص یا عام مقام سی ہے،سکین اس کے باوح دائن کا علم دفکرا دران کی خداوا د زیا :سیدا در بعيرت أب محفيال بي قابل استفاده يد اوريم آب ان کی چیزدںستے برابراستفارہ کرستے ہیں اوران لوگوں کو ملطی پر سمحية بي جومرت أن ريعلى اورتقيقى كوسسواس یے فائرہ نیں آٹھاتے کہ وہ آن کی نیک خوا ہش سے مطابق کوئی بڑے ہے بزرگ اور صوفی قسم سے آدمی نہیں ہیں -اسی طرح ہم اللہ کے کیے بندوں کو ایسا یا لیے ہیں کر اُنہوں نے اُپنی ڈنرگی میں تعتومت اورسلوک برزیادہ توجہدی اورکسی سیخ کامل کی ہنائی ادر نگرانی میں اپنے وقت اور اپنی قوتوں کا بڑا حصتہ اکسس شعبہ کی بل اوريحيل برصرست كيا اوراس بليحاس ميں انسيں اختصاص ادر امتياز كامقام صاصل موكي رسكن سي دوسرك شعيدي مثلاً علم فحكم ہی ہیں ہم دیجھتے ہیں کہ اجبیں کوئی خاص بلندی حاصل نیں سیارے ادراس بیے دین کی بعن عزورتوں کوجن کوہم بہت اہم محصے ہیں،

وه الحيي طرح محسوس بهي منهي كرتے اور ملت سيمشكل اور اسماجتماعي مسالين وه بهترر منائى نين كرسكة يا فرض كيئ كدمطالعه ما غور ذبوج كى كى كى دوبرسے وہ وقت كے بہت سے اہم معالمات كوميح طور بر سمحنغ بحى نني توان هاميون كوديك كرأن كراس كمال كي مي نفي كرنا بوواقع بب أن كومامل ب اورائي احتياج كع باوجود اس شعبه مي می آن سے ہمارا استفادہ نہ کرنا آن ہی نوگوں کی مبسی عامیا ن<sup>غلطی ہے</sup> جن كوننگ نظرى اور تاريك خيالى كامرين سمحا جا آسيد ك اس بین شک بنین کدمی توانیا بھی ہی جا ہتا ہے اور سرا جا بھلا آ دی ہی جا ج محاكة بشيخ خانعاه اورعادونيحق اككاه بهووه بلنديا ببمفترومحتث اوربالغ النظر فقيم ومجتمد سي بهوا بلكها تقى مآتى قيادت ادرالمت كركى كى دمرداديون كوادا كمنيي بمي يورى مدلاميتين كدكمة بموادراس طرح جواهي نظرون كرر كحف والاعلم دين بووه اسلامی شریعیت و تا نون میں مهارت دیکھنے کے علاده آمنت کی تیادیت اور محومت کے نظام کومیل نے ک اعلیٰ صلاحتیت بھی رکھتا ہواورم زیدبراں اسپینے قلب دباطن کے کیا طستے اینے دُور کا جنید ویا پزیریمی ہو ، تیکن بہ تومرست ہمارے جی کی چاہست ادر ایک نوشگوارتمنا ہوئی۔ اور بیرفونیاحیں بیں ہم دسیتے بى وە خيالات اور تمنا وآكى دُنيائىس بىد بىلدىقائق دواقعات كى دىناب اور علی اوی کوا پناطرنی مل واقعاست، بی کی اس دیناکو ساسسے رکھ کر متعین کرنا جاسیئے۔

جن ما مب نانقاه بزرگ کی خدمت میں اپنی ماعزی کا داکر داقم سطور سف

گزشته صفیات میرکیا ہے، آن ہی کی زبان سے کئی بار پر محکمان ارشاد سنا ہے:۔ دویہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ کسی ایک ہی ڈکان پر سب سو دسے اچے مل سکیں ،اس لیے جوسو دا جس ڈکان پر اچھا ملے اُس کے لیے اوی کو اُس ڈکان پر جانا جا ہیئے ۔'' بیاں کہ جو کمچے عرض کیا اُس ہیں داقع کا ڈوئے سخن تفون کے مخلص

یهاں کہ جو کھیے عرف کیا اُس بیں راقم کا ڈوئے سخن تفوّف کے مخلف نا قدین اورمنکرین کی طرف تھا- اب اسپنے بجربہ ہی کے حیند نتیجے اور حیند تا ثرات تفوّف کے حاملوں اور مامیوں سے مجی عرض کرنے ہیں -

رم، تعوف کے مقد اور اس کی جیٹیت سے معلق جو کچھ بیلے عون کیا ہے گرمیم فودا ہے کہ اسلامی میں شک نہیں رہا ہے کہ اصلیت وہی ہے دیکن بعف مثابی می اور آن کی خانقا ہوں سے طلب اور عقیدت کا تعلق سکھنے والموں بیں میں بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں جن کا ذہن اس بار سے میں صاف بنیں ہونا اور دہ طرح طرق کی غلط خیالیوں ایں مبتلا المو مباتے ہیں۔ شکا اللقوف کے جن اعلی واشغال کی حیثیت اس کے سوائم بھی نہیں ہے کہ معبق کیفیات پیدا کرنے کا دو وربعہ اور وسیلہ ہیں ۔خانقا ہی حلقوں میں بحرت ایسے لوگ طبتے ہیں کا دہ وربعہ اور وسیلہ ہیں ۔خانقا ہی حلقوں میں بحرت ایسے لوگ طبتے ہیں ہوان اعمال و بوان اعمال در اسفال ہی کو گو یا اصل سلوک محبتے ہیں ۔اسی طرح ان اعمال و اسفال اذکار کے بعق وہ آثار بن سے معلق تمام مشائخ محققین یہ فراتے ہیں ۔ اسی طرح کے اوہا م د

تعتوب كي المسيط قول مي تعلق دكھنے والے مبت سے حفزوت ان ہى كى

طلب میں اُلجے ہوستے ملتے ہیں۔اسی طرح اور پھی مبست سی غلطیاں اوراکھنیں ہیں جن میں خان**عائی طالبین ب**کٹرت میتلا ہیں۔غالبًا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہما رسے معمن بزرگ دیمنوں کی صفائی کی طوت تجری توجّہ ہنیں فرمائے ، حالانکہ یہ بڑے اہم درجے کی مزورت ہے اوراس نا چنر کاخیال ہے کہ سلوک وطریقت سے جن ملقوں میں پہلے بھی گراہمیوں نے حجم یا ٹی کہے ، وہ نعین ایسے بزرگوں کی اسی قسم كى ب توجهى كانتيجه ب جوخود ہمارسے نزد بك ان گراہمبوں بس مبتلا منه عقر له تفتوت کی ساخت ہی کچھاسی ہے کہ مشائخ اگر دیری طرح ہو کتے بند دہی اور لینے طالبین اورمعتقدین سے و مہنوں کی صفائی اورخیالات کی اصلاح کی نکر مذاکھیں نوشیطان کی گراه کرنے والی کوششیں اس حلقے ہیں بڑی آسانی سے کامیاب ہو سكى بي -بسرحال مارك بزرگون كواس خطرك سي غفلت نيب برتني جا بيشاد ا ذبان وخیالات کی صفائی ا ور اصلاح کو دکر وشغل سے بھی مقدم تمجھنا جا ہے ۔ (۹) انمرتصوّت الم ربّا تی اورحفرت شاه ولی انتروغیره نے اس بررال زور دياسي كه طالب كوبيلے حرورى عقا ٹرك قيم اوريقدرِ حردت علم دين حاصل كرناجا بيئة ادراس كونسخ ك فرائص مي كردانات كدوه أكرطالب اورمريدس بیکی و بیجے تواس کواس طرف متوجہ کرے بیکن تعفیٰ مشاشخ سے بیاں اس دمرداری كااحساس ادراس كيحلى البتمام بب بهت كمى ويجعف بن أئى رببت سے بيجارے سيده سادے ايسے بندريان كى خدمت يى بعيت كے ليے أتے بي بن كى باتوںسے اور حن کے طاہری حال سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان بے جا دوں کودین کی ده حزوری اور منباری باتیں بھی معلوم نیلی جو برمسلمان کومعلوم بہونا چاہیں اور بہت واضح اندازہ اس بات کا ہوتا ہے کہ غائب ان کومیح نماز بڑھنا ہیں نہ آتا ہوگا لیکن ہی ہی دیجا گیا ہے کہ البوں کومی مشاکح کے عام طریقے پر سجد پیرا بیان اور تو ہر کراکے میں بعیت کر لیا گیا اور پڑھنے کے لیے کوئی تبیح آن کوبتا دی گئی اور بقدر مزدرت دین سیھنے کی طرحت مذکوئی توج ولائی گئی اور مذاس کا کوئی انتظام فرما یا گیا۔ مالان کہ ان حفزات کے لیے بیہبت آسان سہے کہ ایسے جولوگ می اُن کے پاس آئیں اُن کو دوئیار دن کے لیے روک کر اُن کی خروری تعلیم رعقائد اور نماز کی تعمیم وغیرہ کسی خادم کے میپردکردی جائے ۔ حبیبا کہ نے تعلیم رعقائد اور نماز کی تعمیم وغیرہ کسی خادم کے میپردکردی جائے ۔ حبیبا کہ نے کہ والوں کے عقلی دیول انڈر میلی انڈ طیبہ وسلم کا کا دستور مقا۔

مکن ہے کہ ان بزرگوں کی اس سے توجئی کا سب یہ ہوکہ ان آنیوالوں
کی اس ورجہ جبالت اور دین کی بنیا دی چیروں سے بھی اتنی نا واقفیت کا ان
صرات کو اندازہ نہ ہوتا ہو، سکین عرض ہی کم ناسبے کہ اس طرف ان حصرات کی
توجہ کامبذول نہ ہونا اوراس میلو پر نظر فرکرنا ۔ ان سے دمتہ وارا نہ منصب کے
شا یان شان نہیں ۔

رور) تعوف کی تاریخ پرجمه حفرات کی نظرید ان سے یہ بات منفی مذہوگی کہ مختلف زمانوں میں اس را ہ سے سے کہ اہمیاں اُمّت ہیں داخل ہوئی ہیں اور اے جی اپنے کوتفتوت وحُونیاء کی طرب نسوب کر نیوالوں میں کتنی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کے تفتورات اوراعال، اسلام اور توجید کی نسبت کفراور ترکسے نیادہ قریب ہیں مائٹر نے جنہیں داقفیت اور بھیرت دی ہے دہ جانتے ہیں کہ خانقاہی علقوں میں اس قسم کی گراہریاں زیادہ تر بزرگوں کے ساتھ عقیدت

اورخش اعتقادی میں غلوا و تعظیم میں افراط سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے خریبیہ و سنت کے حامل اوراپی وینی و ترداریوں کو میس کرنے والے مشاریخ بحق کا یہ خاص الخاص فریعنہ ہے کہ وہ اپنے سے تعلق و محبّت رکھنے والوں کواعتقادی اور علی غلص الخاص فریعنہ ہوری بیواری سے محقوظ کہ کھنے کی طری ہیں ہوری بیواری سے محقوظ کہ کھنے کی طری ہیں ہوری بیواری سے ماما میں معاملہ میں ہرگزتسا ہی سے کام مذہب - دسول المراس معاملہ میں ہرگزتسا ہی سے کام مذہب - دسول المراس معاملہ میں ہرگزتسا ہی سے کام مذہب - دسول المراس معاملہ میں ہرگزتسا ہی سے کام مذہب - دسول المراس معاملہ میں ہرگزتسا ہی سے کام مذہب - دسول المراس معاملہ میں ہرگزتسا ہی سے کام مذہب - دسول المراس معاملہ میں ہرگزتسا ہی سے کام مذہب - دسول المراس معاملہ میں ہرگزتسا ہی سے کام مذہب - دسول المراس معاملہ میں ہرگزتسا ہی سے کے د

كر" ہوتنها خدا جاہے !

البیرسی ایک اورمرقع پر معبض معاب کوتبنی کرستے ہٹو کے دسول اللہ اصلی اللہ علی اللہ وسلم ) نے فرطابا :-

د لوگو اِتمین مشیطان گراه مذکر ماورتم اس کی برکائے بمک منطاق یمی عبرالسرکابیا محد موں -السرکابنده اورس اس کازرول موں -یمی بنیں چاہٹاکہ تم مجھاس درج آویرا مطاقہ جاں خدانے مجھے رکھا ہے ؟ السنهوي كم الشيطان انامحتد بن عبدالله عبرالله ودموله ما احب ان توفونی فوق منزلتم التحب ان نامد التحب ان توفونی التحب ان نامد التحب ان نامد التحب ان توفونی التحب ان توفونی التحب ان نامد التحب ان توفونی التحب ان نامد التحب ان توفونی التحب ان توفونی التحب ان نامد التحب ان نامد التحب ان توفونی التحب ان نامد التحب ان نامد التحب ان نامد التحب ان نامد التحب ان توفونی التحب ان نامد ال

اس بارسے میں دسول النٹر (صلی النّدعلیہ دستم) کی نظر کتنی بادیکے بین بھی اور آپ کس قدرمحتا طبیعتے، اس کا اندازہ اس واقعہ سے کیجے جوصحاح میں مروی ، کہ

" چاندا اور مورج الله کی قدرت کی نشانیوں پس سے دونشا نباں ہیں ،کسی کی موت دھیا سے آن کو کمن نیس لگرا دیٹر کے مقرد کے کہ ہوئے صاب مے مطابق اور اس سے ممکم سے ایسا ہوتا ہے ہے۔ الح اله الشهب والقمر آيتان من آياست الله كلينكسف ان لموت احد وكل لحياته -الخ

تجونگرامت کے تمام طبقوں ہیں مرون مثاثنے ہی کا طبقہ ایسا ہے جس کے ساتھ عقیدت بیں لوگوں کو اس فتم کا غلو ہوسکتا ہے اور بہوتا سہنے ،اس سیلے ان حضرات کا یہ خاص الخاص فریفنہ ہے کہ اس بادسے ہیں اپنی ذمتہ داری ا و د مسؤلیت ہمیش تیمیش نظر دکھیں ۔

## (3)

## تصوف اوراس کے عال اشغال محصنعتق بعض محضیت محصنعتق بعض محضیت

"يمان تك بحركيد للهاكيا هج جب الفرةان "كمفعات مين يه شائع هوا توبعف دوستون ك طرف سے كيهرسوالا اس سلسله مين كؤ كئة اور الفرقان هي مين اس عاجز نے آن كے جوابات د بيشه مناسب معلوم عن الع كه أن جوابات كو بحب اس كما بچه كاجز د بناديا جائے" (مؤلف)

ا- ایک ماحب نے تخریر فرایاہے:-

دد تعتوف کی جو اہمیت آپ کے اس مقالہ سے طاہر ہوتی ہے اگر واقعتہ اکسس کی اتنی ہی اہمیت ہے تو دیول انٹر زصلی الٹر علیہ دسلم ) نے اس کے متعلق اور اس کے اعمال واشغال سے متعلق صریح ایکام کیوں نہیں دہیئے ؟ یہ بات بالکل مجے میں نہیں

اً تی که کوئی چن<sub>یر</sub> دین میں امسس ف*در حزودی ہ*و کہ ایمیاں **و** اسلام كى تحبيل أس ميرموقوصن بهو اور رسول التر رصلى اللر علیہ وسلم نے امت کواس کی تعلیم نہ دی ہو " معلوم ہوتا ہے کہ ان صاحب نے میرے مقالہ کو بالکل غور سے نہیں ٹرھا میں نے میں بڑے کے نکھا ہے اُس کا توحال ہی یہ ہے کہ تعتوف کا جومقعود ہے ا در بواس کی غایمت ا در عرص ہے (بعنی الترکی محبّت و حثیتت اور بقین واستحصار ا در اخلاص واحبان مبیر کیفیات کا حاصل کرنا) سواس کی تودین میں اہمیّت ہے اوریقینیا ایان واسلام کی پھیل اس پرچوفومن سے اوربلاشبہ میول ایٹر دِصلی انشرعلیہ وسلم سنے بیری صراحت اور وصناحت سے ساتھ اُسٹ کواس کی تعلیم ا ور ترغیب بھی دی ہے کتاب و سنست سے جونصوص اس سسلمامیں ہیلے لکھے جانیکے ہیں ، وہ اس سے ٹبوت سے لیے کا فی سے زائد ہیں ۔ دسپے اس سے خاص اعاً ل واشغال (شلاً اذ کاروم اقباست وغیره) توکیس بیم واحت سسے لکھ جبکا ہوں کہ یہ اس سے عرف وسائل اور ودائع ہیں اور اس قسم سے درائع اور وسأنل محتقلق نبوتی طریق تعلیم اور اصول تشریع کاتقامنا سی سے کہ ان کی تھریے اورتعیبین مہی جا ہئے ، تاکہ ہرزما نہ سے حالات کے مطابق جوجے اُڑ ذرائع اور وسأل مناسب يمجع جائيس أنبيس اختيادكيا جا سيحا ورأسين تعتوف کی کو ٹی خصوصتیت بنیں ، ملکہ دین سے ووسر مضعبوں کا حال بھی مہی ہے۔ غور فرما یا جائے دین کاسکھنا سکھانا دین سے مبنیادی فرائض میں ہے ، لیکن کتاب وسنت بی اس سے طریقے کی مجی کوئی تعیین نہیں کی گئی

اسى طرح قرآن مجيدكى حفاظت اور اشاعت أمت كأكتنابهم فربينه سبے ، تیکن دسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم ، سنے اس سیمتعلّق بھی بیمنہیں بتلا پاکہ تم اس سے بیے فلاں فلاں طریقے اختیاد کرنا بحتیٰ کہ حبب عہدمِ مدتقی رم میں بمامه کی جنگ میں چارسوما فنطِ قراکن صحاکم شہید ہو گئے ، توسب سے پہلے صخرت عمرددمنی الترعنه) کوبیرخیال بهواکسینوں پیم محفوظ کرنے سے علاوہ بعين قرآن كوسفينون مين محفوظ كرنے كائجى انتظام كرنا جا بيتيا وراس لسله بين خاص اہتمام اور ذمتر داری سے ایک سرکاری شخدھی نیار ہونا جا ہیئے ۔ چنا بجہ ِ اُمنوں نے اپنی یہ تجویز حضرت ابو بحرصد بق مفسے سامنے مبیش کی جھزت صدیق ا محوابتداءً اس سے مانے میں مامل مجوا اورامنوں نے میں فرمایا کہ حَس چیزکو مسول الترصلى الشرعليه وسلم سف مذتوخودكي اور مذبهي اس كاصحم ويا-اس کویم کیوں کریں ۔ نیکن حصرات عمر اسے ولائل سنے بالاً خروہ معمین کہو گئے اور مپعراُن ہی سے حکم سے حصرت زیر بن نامت انعا دی دخی انڈعنہ کی خاص گرائی میں یہ کام انجام پایا۔

ببرصرت عنان رمنی الله عند ناسسله بی ایک اور قدم اسله ایک اور قدم اسله ایک اور قدم اسله ایک اور قدم اسله کم این خاص ابتمام سے اورا بنی نگرانی بی اس معصف کی نقلیں کرا رتمام بلا دِ اسلامیه میں روا نہ کبی اوراً س وقت سے لے کرا ب کک قرآن مجید کی معافلت واشاعت ، تعلیم و تبلیخ اور ترجہ و تعنیر سے سلسله میں فدمت قرآن سے کنے بی سنے نئے قدم اسل اسل می جواس سے درائع اور وسائل کی تفریح ہیں ۔

اورتعیین مجی کتاب و منت میں ہونی چاہیئے اور اتمت کی قیامت تک کی دینی مزوریات سے متعلق تفقیلی اور جزئی ہدایات ہمیں تقریح اور تعیین سے ساتھ کتاب وسنت ہیں ملی چاہیئں۔ بہت ہی طبی قسم کا مغابط سہے اور انہیا وعلیم استلام سے طریق تعلیم اوراصول تشریح سے ناواقفی کا نتیجہ ہے۔

۲ - ایک صاحب نے دریا فت کیا سہے کہ :۔ دوالٹرتعاسلے کی مجتبت وخثیت اور انملاص واصان وغیرہ ایمانی کیفیات پیداکرسنے کے لیےتعتوب میں جن اعمال و اشغال دمثلاً مجبت سیسیخ اورادکاد ومرا تباست وغیرہ) پر

ندور دیا جا با سے ، کیا کتاب وستست میں کسی اسس کا

اشاده ملتا ہے کہ ان چیزوں سسے یہ کیفیاسست پیدا ہو سکتی ہیں ؟ "

اس کے جواب میں عرض ہے کہ اگر چہ واقعہ ہی ہے کہ اس عاجز کے نزد کی معجدت اور دکر و فکر کا قلب پر اثرا نداز ہونا کہ ہب وسنت سے اشارۃ ہی منیں بلکہ صراحتہ بھی معلوم اور ٹا بہت ہے ، سیکن اگر بالغرض کا ب وسنت میں اس کا کوئی اشارہ بھی مذہ ہو تب می اصل مدعا برکوئی

ا مدیث میں ہے کرمنزت منظام مانی اور معزت معدیق اکبر اپنا مال بربائے سے کے اور معزت معدیق اکبر اپنا مال بربائے سے کے ا

ائر نہیں پڑتا ۔ جب اسلام کی تیرہ سومال کی نار یخ میں اللہ سے لاکھوں ما ہے بندے اپنا یہ تجربہ بیان کر رہے ہیں کہ ان اعالِ معالی سے یہ کیفیات ببدا ہوجاتی ہیں توان کی اس نا ٹیرا در افادیت کوہمیں مان لینا چاہیئے۔

میرے بن دوست نے بیسوال کیا ہے وہ ما کے نٹریم ورسی کے دربید اصلاح بر بہت بقین دکھتے ہیں (مجھے عجاس سے انکار نہیں ہے) لیکن وہ سومیں ہیں کہمی اسے دل میں یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ اُن کے صالح لٹریم پی کی اس تا ٹیر کے تعلق کوئی اشارہ کتاب وسینت میں موجود ہے جمیرا خیال ہے کہ اُن کے دل میں کم بی بیسوال بیدا نہ ہموا ہوگا ، کیونکہ دہ آپنے واتی علم و سجر ہے سے اورا پنے میسے بہت سے لوگوں کے تجرب سے اس بارہ میں طمن ہیں عجیب بات ہے کہ اپنی چیزوں اورا پنے تجرب ہے

ر جبر ماست سده سنه سنه و المركب المر

مای قربها دا طرنه علی به سبے ، لیکن معنوت منید بندادی ، سمری سقسالی ، شیخ عبدالقا درجیلانی منواح بمعین الدین چشتی منواح شهاب الدین سهرور دی ، مجدّد العث نانی شیخ احد مربعندی ، شاه ولی النوسی ، سیداح شهید مسید بنرادول بندگان فراکا اجای و اتفاقی مجربه به ارسے پیے دوجب اطبیان نهیں ۔ بندگان فراکا اجای و اتفاقی مجربه به ارسے پیے دوجب اطبیان نهیں ۔

سا-ایک صاحب نے ذکر ہیں حبراو مصرب سے اپناسخت طبعی انقباص طاہر کیا ہے اور برخیال طا مرفر مایا ہے کہ :

"اس میں دیا کادی کا سفر ہوتا ہے اور آج کل سے اکثر سنجیدہ معنوت اس کوریا کادی ہی سمجھتے ہیں "

جهری اور حزبی و کرسے طبعی انقیامی تو ایک ذوقی اور طبعی چنرہے، اس کے بارسے میں کچھ عرض کرنے کی حاجت نہیں ۔ اللّہ تعا لئے نے انسانوں کی طبیعتیں اور اُن کے دوق بہت مختلف بنائے ہیں، تعبی طبیعتیں وہ جی ہیں، حنہیں جہری اور حزبی و کرسے ہی انس اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے مشاکح محققیں طبیعیقوں کے کہ خ اور اُن کی مناسبتوں کو دیچہ کرچم کی یا متری ذکر، یا دوسرے اشنال اُن کے لیے تجویز کرستے ہیں ، لیکن ذربالجر کے بادسے بی میرے نزدیک بالکل بے سوچی بھی بات ہے۔ ریاکاری کا بوٹ ہو جی جو لیا گا دی اس ذمانے میں جب کہ تو کہ کہ کو بالجم زکر کرتا دیکھ کرلوگ اسس کے معتقد ہیں ۔ اپنا اندازہ میں جے کہ کی کو بالجم زکر کرتا دیکھ کرلوگ اسس کے معتقد نہیں ہوتے ، بلک بہت سے اُدی تو اس کو کم عقل یا مکا را ورد یا کا دی معتقد نہیں ہوتے ، بلک بہت سے اُدی تو اس کو کم عقل یا مکا را ورد یا کا دسم کے معتقد نہیں ہوتے ، بلک بہت سے اُدی تو اس کو کم عقل یا مکا را ورد یا کا دسم کے معتقد نہیں ہوتے ، بلک بہت سے اُدی تو اس کو کم عقل یا مکا را ورد یا کا در می کا در میں کو معتقد نہیں ہوتے ، بلک بہت سے اُدی تو اس کو کم عقل یا مکا را ورد یا کا در می کا در تا کا در می کا در میں کو کم عقل یا مکا را ورد یا کا در میں کو کم عقل یا مکا را ورد یا کا در میں کو کا در کا کا کا در کا کا کا در کا کا کا کا ک

بیں۔ بیں ایسی حالت بیں جری وکریں دیاکاری کا امکان فی ذمارہ بہت کم سے۔ بلکہ ابنا بجربہ توبہ ہے کہ آج کل سے ماحول میں وکر بالجہ اکثر ریاشکنی کا وربعہ ہوجا تا ہے اور دفع خطوات و وسا وسس میں وکر بالجہ کی تا ٹیراہل بجربہ کے نزدیک بالکل مستمہ ہے۔

اس سلسلمیں اتنی بات بیاں اور قابل ذکر ہے کہ کہ کہ کہ میں جراور مزب کے جوار میں اتنی بات بیاں اور قابل ذکر ہے کہ کہ کہ کہ اور علم النفس کی روشنی میں اُن کی افاد بت اور تا ٹیر بڑی اُسانی سے بچھ بیں اُ جاتی ہے۔ یہ عاجز تو تسوی سے اکثر استفال کے متعلق بی بچھتا ہے کہ بعن کیفیات اور تا ٹرات این اندر بیدا کر سنے کے لیے یہ سب ایک طرح کی طبی اور نفیا تی تدبیریں ہیں ۔

اس عاب کواس دور سے جن اکا برسلوک سے تغرب نیا زماصل مجوا ۔ اُن سب کواس برشفق پایا کہ خاص کراس نرملنے کے لیے بی اجمالی سلوک ذیادہ مناسب اور

ادراس یے ان کو اہمیّت دبنا ندمون یہ کو تیمی ہے۔ بلکہ اصل مقد کیلئے سربھی ہے۔
بھریہی خروری ہیں کہ ان چیزوں ہیں ہردا ہرد کا ادراک کیساں ہی ہو، بلکہ بعض
اکا برسے مُناکہ اللہ کے بہت سے بندے ایسے بی ہوستے ہیں جوسلوک کی داہ میں اللہ تھا
کی عنایت و توفیق سے بہت تیزی سے ترقی کرتے ہیں اور سکوک و تعتوف کا جوائل
مقعد سے وہ اُن کو بفعنلہ تعالے نصیب ہوجا تا اور آخر تک انہیں کسی لطیف اور
کسی مقام کا بھی اوراک اور احساس نہیں ہوتا۔

## محقعین نے تعربی فرائی ہے کہ کا ایک کاسکوک مجی اجالی ہی مقا۔

٥- ايك صاحب فرمايا ا

دوہم بہت سے اُدمیں کو دیکھتے ہیں کہ برسوں خانقا ہوں ہیں دہم اور ہاں در سے اور میں کہ برسوں خانقا ہوں ہیں دہم ا اور وہاں دکرشغل کرنے کے باوجود آن میں وہ چنریں پدائنیں ہوتیں جن سے بیے تعتوف اور خانقا ہمیت کی عزورست بتلائی ماتی سے ؟

بلاشبہ یہ بات بڑی صر کک میجے ہے ، نیکن انصاف فرمایا عبائے یہ حال اب مرف خانقا ہوں ہی کا ہمیں ہے ، بلکہ ہمارے دینی مدرسوں اور دو مرے تمام وینی و اصلاحی سلسلوں کا حال ہی اس وقت ہی ہے کہ سیکی طوں ہیں دسس بیس مشکل سے نکھے ہیں ، توکیا ان سب کو غلطا و دفعنول قراد دے کہ ایک دم ختم کم دین میچ طرفی ہوسکتاہے۔ میچ طرفی کا دان حالات ہیں یہ ہے کہ ہم سلسلہ اور ہم دین می حرفی دقید اس کا اور کو ذیادہ مفید اور کا دامد بنانے کی ہم مکن کوشش اور تدبیر کی جائے اور اس کو کی دقید اس کو ہم سے کہ ہم سالہ اور ہم سے میں کو کی دقیقہ اس کے اور فعنول قراد دینے کا فیصلہ نہیں کی اور نقص و کی کو کر اس کو ہم سے میں اور حس انہ ہی فیصدی کا میانی ہم ہم سے ان دینی اداروں کو کام کرنا پڑ دیا ہے آن میں دس پائج فیصدی کا میانی ہی ہم کرنے ان دور کو کام کرنا پڑ دیا ہے آن میں دس پائج فیصدی کا میانی ہی ہم کرنے ناکا کی نمیں ہے ۔

۱۰ ایک صاحب نے فرط یا :-مومکوفیوں سے طرزِ عمل سے جو محجہ ہم سنے سمجھا ہے وہ تو میہ سہے کہ تھوف دراصل « رہبانیت » اور گوشہ نشینی کا نام ہے اور اسکی کی کہ ممہ نا دراصل اسلام میں رہبانیت کو داخل کرنا ہے ''

میرے نزدی پیملی آن ہی باتوں ہیں سے ہے جواس سلسلمیں ہے ہوچے کے جات ہیں۔ امل صنفیت ہے کہ جولوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں دوال موران کے دل میں تفتون کے ایک فلط میں ہیں ہے ہوئے ہیں اور وہ اپنی اسی فلط نہی کی بنا برصوفی فی حرف آن ہی لوگوں کر سمجھتے ہیں جو رہبانیت بیند اور مورشہ کی بنا برصوفی فی حرف آن ہی لوگوں کر سمجھتے ہیں جو رہبانیت بیند اور مورشہ کی بنا برصوفی و بیات ہیں کہ تفتوف دہبانیت کانام ہے اور ہرموفی '' داہب''ہی ہوتا ہے۔

کانام ہے آور بہرسی فراہب"ہی ہوتا ہے۔ اگریے عزات نوداس غلط نہی میں مبتلانہ ہوتے اور تعتون کے لیے دہبانیت اورگوٹ گیری کومنروری متمجعتے ، تواس دُور یں مجی ایسے بہت سے بندگانِ خُدا بیکا سکتے ہتے جو بحداللہ سیچے حُوفی بھی ہیں اور مردِ میدان بھی ۔ گربات وہی ہے کہ جوگوٹر کھی نہو، یہ بے چادے اپنی کم نگاہی سے اُس کوخوفی مان ہی نہیں سکتے ۔ اس کاعلاج تو فودا پنے علم اور تفتی کی تصبحے سے ہی ہوسکتا ہے ۔

ے۔ مقالہ کے ابتدائی صفے میں جن بزرگ کی خدمت ہیں حاصری اور تفتوف کے سخت استحام کی اور تفتوف کے سخت استحام کی معدم میں معام رہے کا شدیدا مرازی کا شدیدا مرازی کہ اس کے موس کے اس کے عرض کرتا ہوں کہ میرے وہ میں اور مخدوم کہ ان کا اسم گرامی ظام کریا جائے ، اس کے عرض کرتا ہوں کہ میرے وہ میں اور مخدوم

مزرگ حزت شاه عبرالقا در ما مب دائے پری دظا، ہیں۔
م خری بات : - آخریں بیعرض کرنا حزدری ہے کہ بہ ناچیز حرف اس تقویت کا احری بات : - قائل اور حامی ہے جب کا ذکراس ہیں کیب ہے اور ہی اہل حت کا تقاقدت کا حت کا تقاقدت ہے۔ باقی اس نام سے سینے طوں خانقا، ہوں ہیں نثرک و بدعت کا جوکا دوبار ہوتا ہے ، الند نے اسپنے حبس بند سے کوہمی ایانی بھیرت کا کوئی ذرت و تعیب فرایا ہو وہ بقینیا ائس سے بے ندا د ہوگا۔

(4)

## تقوف ورأس كاعمال و

اشغال كي على الشيخ ك وسنطبهات كاجواب إ

ازجناب مولانام مداويس صاحب ندوى نكراى

بسشيم التوالزخين التوحيمة

تعتوف اوراً سی سے اعمال و اشغال سے متعلق جوشلوک ونشہمات بیدا ہوتے ہیں ، اُن کی حسبِ ذیل دو بڑی تعمیں کی جاسکتی ہیں :۔

ا مینی قیم ان شکوک وشهاست کی ہے بورسی خانقا ہموں اور سمی مجادہ نشینوں کودیجے کرما ان سکے مغواست سی سیار ہوئے ہیں ، ظاہر ہے کہ حسش خص کوکتاب و سنت میں اور کی ان کے مغواست میں معاولی غور و فکر کے بعد سمجھ لے کا کہ بہسب فریب ہے۔ اور حقیقت اس سے مہت و ورسیے ۔ اور حقیقت اس سے مہت و ورسیے ۔

الدومری قسم ان شکوک و شبهات کی ہے جوعلی طور بربیش اُستے ہیں اس فیم کے شبہات نریادہ تران لوگر کے شبہات زیادہ تران لوگر سے دماغوں میں بیدا ہوتے ہیں جن کو مذمحققین صوفیہ کی

کہ بیں پڑھنے کا موقع ملاہے اور مذا پنے نہ امذیکے تھنین سے سابقہ پڑاہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تعتوف فلسفٹہ انٹراق ، جدیدا فلاطونی اللیاست ا ورہند و بوگ سے مانوذ ہے ملا کے امروا فعہ پیٹیس ہے۔

فلنفراشراق اور بهند وجرگ میں چند دیاضتوں اور مجاہدوں سے سواکیا ہے ؟
وہ آئیں مجاہدوں اور محنقوں کو مقصور حقی مجاستے ہیں اور اس سے برعکس ہمار سے معوفیہ صافیہ اتبارہ شریعیت نہ ہو کوئی معوفیہ صافیہ اتبارہ شریعیت نہ ہو کوئی وقعت نہیں ویتے ہیں ۔ حضرت مجتد العن ثمانی آرشاد فرماتے ہیں ؛۔ دوہ دیاضتیں اور مجاہدے جو تقلید شنت سے الگ ہو کراختیا دکئے جائیں، معتبر نہیں ہیں ،اس لیے کہ جوگی اور ہمندوستان سے براہمہ اور گورنان سے فلاسفہ مجی ان کو اختیا دکرتے ہیں اور یہ دیاضتیں ان کے فلاسفہ مجی ان کو اختیا دکرتے ہیں اور یہ دیاضتیں ان کے کم ان میں امنا فہ سے سوا اور کی ہیں ہیں۔ ان کے گرائی میں امنا فہ سے سوا اور کی نہیں کرتی ہیں گ

رملداقل كمتوب دوصدوبست ويكم،

مرشدالعرب والعجم حفزت ماجی ا مراد الشرصاصب مهاجر کمی کے ایک کامست نامہ سے چند الفاظ غورسسے کشنے سے قابل ہیں :۔

دد اوربعض جملاء بو کمہ دسیتے ہیں کہ شمریعیت اور سبے اور طریقت اورسہے بمحن اُن کی کم فمی ہے ، طریقیت سبے شمریعیت خدا کے گھر مقبول بنیں ،صفائی قلب کفادکو بھی حاصل ہوتی ہے ۔ قلب کا حال شک ائیسنہ کے ہے ، ائینہ ذبکت الودہ ہے توبیتیاب سے میں صاحب ہوجا تاہید اور گلاب سے میں میاف ہوجاتا ہے ا لیکن فرق مجاست اور طہارت کا ہے۔ ولی اللہ کو پہچاسنے کے سیے اتباع شنت کے وہ اللہ کا دوست ہے ایسانے کے سیے اتباع شنت ہے وہ اللہ کا دوست ہے اور اگرمبتدع ہے تو محض ہے ہودہ ہے، خرق عاداست تو د مبال سے مہوں سے "

ديجم الذنبين صفيل

تعقون کی شہور دمتداول کتا بیں ساسے دیے : دمثلاً کتاب اللمع ، تعرف دسالہ قشر یہ ، عوارف ، فتوح الغیب ، احیاء العلوم ، مرارج السالکین ، ان کتابوں سے صرف ابواب پرنظر وال بیجئے۔ اور فیصلہ کیجئے کہ ان کتابوں بیں توحید اور اُس سے موال ، اتباع سُنست ، عبادات کی خشوع وضنوع کے ساتھ ادائیگ ، معاملات کی صفائی اور تھ فیہ اخلاق سے سواکیا ہے ؟

بے شبہ تعتوب کی بعض کہ ابوں میں کچھ ایسے مضا بین بھی اگئے ہیں جن سے
بعض طبائع کو و شت ہوئی ہے ، ایکن بہ حقیقت ہے کہ وہ مضا مین تعتوب
کے اصول و مقاصد سے کوئی تعلق نہیں سکھتے ہیں ۔ اگرکسی کی فہم اُن کوئنسیس
تبول کرتی ہے تو اُن کو چھوڑ دے ، اسی طرح اگر فلا نب ٹمر بعیت کوئی بات نظر
اکے ، تو اُن کی دہی حیثیت سمجھٹے ہوکئی تفسیر ہیں امرائیلیات ، با گنتب
احادیث ہی موضوعات کی ہے ۔ اب امرائیلیات یا موصوعات کی وجہسے
احادیث ہی موضوعات کی ہے ۔ اب امرائیلیات یا موصوعات کی وجہسے
کتب نفیر داحادیث سے توقیع نظر نہیں کی جاستی ہے رجس طرح محقین گئیب
تفیر وحدیث ہیں اغلاط کی تعیم کرتے مرہتے ہیں ۔ اسی طرح محقین معوفیہ میں
این فن میں میم کوسقیم سے اور درست کوغلط سے الگ کرتے دہ ہیں ،

موئی وسیع النظراس سے انکارنہیں کرسکتا ہے۔

مثال کے طور برمولانا آمعیل شہیدی "مراط مستقیم" ہی کو دیکھیے کہ اس میں اس قسم کی بدعات برمتنبہ کرنے سے بلے پورا ایک باب موجود ہے ۔ حضرت مجددالف ثانی دحمۃ الشرعلیہ کے کمتوبات مبلدسوم میں شیخ دوز بہان بقلی کی کہ از بہین غلطات المتصوف ہ کا فرکر موجود ہے جواسی عنوان برہے۔ کی کہ آب بہین غلطات المتصوف ہ کا فرکر موجود ہے جواسی عنوان برہے۔ رکھتوں ہشتا دونہم)

تھتوں ادر اُس سے اعمال واشغال سے تعتق شکوک وشبہات سے حل کا اُسان طریقہ یہ ہے کہ خود محققین صوفیہ سے تعتوب اور اس سے اعمال واشغال کی حقیقہ ت اور مقد کو رکھنے میں اور مقدرکوسٹن لیا جائے اور بھر خور کیا جائے کہ شریعت تعتوب سے مقصد سے کی مجھے میں اور کی تعتوب شریعیت پرافعال سے ساتھ عمل سے سوا

ت براج المستنداد ومشهوركتاب احياء العلوم كالمرت اتحاف المادة المتقين"

میں سیے :۔

روبس تفتون کامقصداس سے سوانچھ اور منیں سے کہ ریاضتوں اور مجاہروں سے علم ویقین کک بینچا جائے " رصوس ) معزت مجددالف ٹان محمدلا ہوری کو سخر برفراستے ہیں بر معزت مجددالف ٹان محمدلا ہوری کو سخریر فرماستے ہیں بر وشراجیت کے بین صفح ہیں : علم ،عمل ، اخلاص ، حب بک بہتیوں اجزام بحقق مرہوں ، شریعیت شعقت ہیں ہوتی ہے بہت شریعیت مربعیت مربعیت متربعیت متمربعیت متمربعیت متمربعیت متمربعیت متمربعیت متمربعیت متمربعیت متمربعیت متمربعیت متمرب تنا سے بوکہ تمام

دنیاویادد اخروی سعادتوں سے بالاترسے ۔ط<sub>ا</sub>یقیت وحتیعت حب*ت* کھوفیہ ممتاز ہوُسئے ہیں ۔ دونوں (ثمربیست سے تیسرے بھتے ہیجن اخلاص کی تھیل میں شریعیت سے خادم ہیں ۔ نیس ان دونوں رہینی دطریفیت و حقیقت کی تحقیل صرف شمریعیات کی تمبل سے بیے کی جاتہے۔ احوال ومواجيرا ورعلوم ومعادحت جواثناء راه سي ماصل ہوتے بي وه مقاصديب سيدني بي -ان سب سيد گزركرمقام رمناتك بينجا عابية جوكه لوك كاأخرى مقام بدراس يعطر يقيت وحقيقت کی منزلوں کو ملے کرسنے کا مقد تحصیل اخلاص سے سوا کچے خیب ہے۔ اخلاص بىستەمقام رمناحاصل برتاسىد ،كوناه اندلىش احوال و مواجيدكومقعوداورمشا بوات وتخليات كومطلوب جاسنة بي اور كما لات ِثمرِ بعيت سے محروم ہيں ۔ سبے شبرمقام اخلاص كا حصول اور مرّبهُ رصا تک وصول ان الوال ومواجيد كوسط كرسن سي بعديى ہوتا ہے۔اس بیے ان کی حیثیت معقود حقیقی کے معاون کی ہے۔ يه بان اس ننبر بربه صد و خسيب خدا السلى الترعليب ريهم) اس ماہ میں دس برس مخزار سنے سے بعد ماضح ہوتی ہے ۔ وحبداول مكتوب سبه وسششم

کمنوبہم پی مرامت سے ارشا دفرہاتے ہیں :۔ دو مخدومنا ! منا نہ لِ سلوک سطے کرسنے اور مقاماستید حذب قطعے کرسنے کے بعد میں معلوم ہُواکہ اس سیروسلوک۔۔۔ کامقعد مفام اخلاص کی تصیل ہے " دمِلداقل) مقسود درصد دہ ختم رجلداقل) میں ادشاد ہے:-درطریق میوفیہ۔ رکھے سلوک کا مقصد حرف، یہ ہے کہ معتقداتِ تم عیم کا یقین بڑھے نیزاد کا مقید ہے اوا دیں آسانی ہو" داخیاہ فی سلاسل اولیاء النسی" یں صفرت شاہ ولی الشرصا عب دحمۃ الشرعلیم

قرماتے ہیں ؛-وداور مقصور صونیہ سے طریقہ علیہ کا مشاہر کی تی کا مصول ہے ۔ در سکان کھی قراع ، اور اس معفود کا نام انہوں نے مشاہد کہ بالقلب رکھا ہے " دموسی

روالقول الجميل" مين بهد :-

ومشائ كي تمام طريقون كامرجع بيه مكما يك معينت نفسانيم حاصل بهوجائي، حس كووه نسبت كتے بي ،اس يك كدي المتنتع كي ما تقاد تباط وانتساب سي اور اس كوسكينه اور نور مجى كت بي "

اس اجال کی تفصیل میرسیعے:-

دوجب بنده طاعات ، طهالات اور ا ذکار برملاومت کرتا سبے نونفس نا طقہ میں ایک صفت قائم ہوجاتی ہے اور اس توقیم کا ملکۂ داسخہ پیلا ہوجاتا ہے ؟

دالقول الجميل)

حزت شاه مولانا اسماعیل ما حب شهبدرهمد الشرعلیه و مراط مستقیم " می سخر بر فرما ستے بی :-

رو جا ننا چا ہے کہ اولیا والشریکے ہر طریقہ میں مجاہدات ، دیا صا ت
اذکاد ، اشغال اور مرا قباست مقرد ہیں ران امور میں سے ہرائیک
طالب کے اندر ایک اثر بیدا کرتا ہے ، جس کے سبب سے طالب کو
عالم قدس سے دبط پیلا ہوجاتا ہے ۔ اسی کوموفیہ کی اصطلاح میں
نعبت کتے ہیں "

معزت مولانا درشیداحدما حب منگویگ کی جامع کمالات به تی آبی قریبی زما نے پی گزری سبے راکن سے ارشاداست عالیہ بھی سن سینجئے ۔ وہ فرما سے ہیں:۔

د، سی بہتی مطلق کو ہر دم خیال ہیں پرورشس کرنا اور بلاکیھے۔ جاحزو موج دجان کرجیا وٹر مرکے ساتھ بندہ دکا مطبع دہنا مقصداِصلی ہے اور میں احسان ہے باقی زوائد "

(مكاتيب رشيديه مسنك)

دو منوکه سلوک محابر و تابعین می تحصیل احسان اور اپنا بنده نا چنیر بدا فتیار بهونا اور مست کل الوجی یه محتاج داست عنی کا اور مسنوراس کر دگارید نیاز محسن عباد کا بهوتا تفا ، بندگی دربندگی ، عجز در محز ، توکل در توکل ، بهریت اطاعت و مبان و مال بازی فی دخالولی اس کا تمره متنا "

ددامل الماسول اورامل مقعود و مامورسلوک محابر کرام ہے۔ اس بیں بحث بندگی سے اور ایمان بالغیب کے کا لمث پر ہوجلنے سے اور محصن اخلاق سے ہے ؟ (صریع)

رد مقصد تحبله اشغالات ومطلب ونبتی جمله مراتبات کا وه صنور قلب کی مقد محبله اشغالات ومطلب ونبیتی جمله مراتبات کا وه صنور قلب کرام خاب کرام می معنور مقائد کا مقائد کا معنور کا معنور مقائد کا معنور مقائد کا معنور مقائد کا معنور کا معنور

رد براور! به تمام شرویت کاعلم اورطریقت کاطرلقید نوریقین کی تحقیل کے واسطے ہے اور انجام و خمتی سب کا بی تو ہے کہ جس کو مسلمان سرسری طور سے علم رکھتے ہیں ۔ وہ نقین حی تقین ہشن ل مشاہدہ کے ہوہائے ، یہ انتہا سب طرق کی ہے " دواور وہ کیفیت کہ اپنے آپ کو روبر و مالک معبود کے جانے ، اور مدور اور یا دواشت ہے ، مسلم وحیا طاری ہوجائے ، اس کا نام حفور اور یا دواشت ہے ، اس کو لسان شمرع میں احسان کتے ہیں اور بی نسبت معتبرہ ہے اس کو لسان شمرع میں احسان کتے ہیں اور بی نسبت معتبرہ ہے کہ کمسل جبی آئی ہے " دواور وہ کا کہ میں اور بی نسبت معتبرہ ہے کہ کمسل جبی آئی ہے " دواور وہ کے اس کو اسان جبی اور بی نسبت معتبرہ ہے کہ کمسل جبی آئی ہے " دواور وہ کے دواور وہ کی نسبت معتبرہ ہے کو دواور اور بی نسبت معتبرہ ہے کہ کمسلل جبی آئی ہے " دواور وہ کی اور بی نسبت معتبرہ ہے کا دواور وہ کی اور بی نسبت معتبرہ ہے گور دواور وہ کو دواور وہ کو دواور وہ کی دواور وہ کو دواور وہ کی دواور

سطور بالا بمی محققین منوفیہ سے جندا شارات بیش کئے گئے ہیں ، درہ اسس مغہوم کے دفتر کے دفتر تیاد ہو سکتے ہیں رہر حال میر چیز توظا ہر ہوگئی کہ تصوّف تحسیلِ اخلاص ویقین سے سِوا اور دو سری کوئی چنر نہیں ہے اوراخلاص ویقین کے مطالبہ سے قرآن مجید اور احادیثِ نبویہ رصلی انٹر علیٰ ماجہا) کے فاتر بھرے بڑے ہیں۔ ابتقون کے اعمال واشغال بیخ اس انعلام ویقین کی تھیل کے ذرائع و مائل کامسئلہ باتی رہا، تواس کے تعلق یہ عرض ہے کہ حزات صحابہ کام درمی الشر عنہم آجھین کو معزت نبی کریم رصلی انٹرعلبہ وسلم اکے نعیق میحبت کی وجہ سسسے ان وسائل و ذرائع کی حزورت ہی نہیں کہشیں آئی جو بعد کے لوگوں کو پہشیں آئی ۔ وہاں بتوت کا آفتا ہے عالم تا ہے موجود تھاروہ شمع و فانوکسس کی فیکر ہیں کیوں پڑستے ؟

معزت مجترد حسف خوب ارشاد فرمایا:-

ر برن کے قرب کا دلوں سے قرب پر مٹرا اثر پٹر تا ہے ، سبی وجہ ہے کہ کوئی ولی معا بگ کے مرتبے کونسیں مہنچتا ہے ۔ کوئی ولی معا بگ کے مرتبے کونسیں مہنچتا ہے ؟ رکمتر ہات مبلدا دل صفعی

حفرت قامنی نناء الترصاحب رحمة السرُّعليهُ الشاد الطالبين بن ارست و فرمات بن :-

وداس بات براجاع ہے کہ مخابہ غیر صحابہ سے انفنل ہیں ، حالا نکھم و علی میں مخابہ اور غیر صحابہ مثارکت دکھتے ہیں ۔اس سے باوجود

کے بین جن عقائد داعال مے نخاطب دم کا شن محائی کائٹ سے ، انتی مے نا طب دم کلفت ہم مجی ہیں ۔
اسیاسیں ہے کہ اُن سے ہے دُومرے اعال وعقائد تھے اور ہمارے لیے دُومرے ، نیز وین کی جن حقیقت کا کا علم ان کو نفا ، بعد والوں کو بھی ان کا علم ہجوا اور نمانڈ دوڑہ وغیرہ جوعمل وہ کرتے ۔
عقے ، بعد والوں نے معی وہ کئے ۔ ۱۷

معارت بنی کریم رصلی الشرعلیه وسلم ) نے ارشا وفر مایا ہے کہ معارت بنی کریم رصلی اللہ علیہ وسلم ) نے ارشا وفر مایا ہے کہ معارت مراج فرا باہد معارت مراج فرا باہد اللہ کا کہ دور مرائے مرابر سونا خرج کرے تو دونوں برابر نہیں۔ یہ فرق ان باطنی کمالات کی بناء پر ہے جو آن کو حضرت دسول کریم کے فیم نے مقابق کے مقاب ہے وات کے مقابق یہ کے فیم نے مقاب ہے وات کے مقاب کا مقاب کے مقاب کے

(ملی)

معزت نبی کریم دصلی الشرطیه وسلم) کے نیمِن صحبت کے سیوا معزات معابہُ کرام درمنوان الشرعلیہم اجمعین ) اور دوسرے طریقوں سے بھی اس نورِاِنولاص و یقین کو حاصل فرما ہے ہیں -

سخت شاه ولی الشرصا حرب العقل الجمیل میں فرائے ہیں جو رہ میرا آغاب ہے کہ صحائبہ کرام نسبت کو ادر طریقوں سے بھی ماس فرمائے تھے۔ مثلاً نماز رتب بیمائت پر آن سے شرائہ طے ساتھ مواظبت ، طہارت اور یا دِموت ادر عذا سب د نواب کے خیال پرماومت ؛ ان چیزوں سے مادی لڈتوں سے بے تعلقی پیلی ہوتی ہو ۔ اسی طرح یہ معزوت قرآن کی تلاوت اسس میں تذہر ، وعظ ادر زمد درقات کی امادیث سے کمنے پرمواظبت فرائے تھے اور کس اور زمد درقات کی امادیث سے کمنے پرمواظبت فرائے تھے اور کس اس میں تذہر ، وعظ ادر زمد درقات کی امادیث سے کمنے پرمواظبت فرائے تھے اور کس اس میں تذہر ، وعظ ادر زمد درقات کی امادیث سے کمنے پرمواظبت فرائے تھے اور کس اس میں تذہر ، وقت کا کہ رسے اور ہم ٹیت نفسانیہ ماس ہوتی تی گ

اس المسلط میں ایک اہم معاملہ کی طوت میں اثنارہ کرنا ہے جس پر معنرست مجدوما وی اثنارہ کرنا ہے جس پر معنرست مجدوما وی اور مولانا اسلم عیل صاحب شہید نے متنبہ فرمایا ہے ،اس کی تشریح و تفصیل کا موقع نہیں ہے ، تاہم مکن ہے کہ اہلِ دوق اس سے طمئن ہوں - حفزت مخدوما وی سے دریا فت کیا گیا کہ :۔

ر فنا فی الله اور بقابالله اور جنرب وسلوک کے تمام مقامات کے علی رئے سے بعد جو قرب اللی ماصل ہوتا ہے ، حصرات صحابہ کرام بوتا ہے ، حصرات صحابہ کرام بوتا ہے ، حصرات صحابہ کرام بوتا ہے جو صنور رصلی اللہ علیہ وسلم ) کی اہم صحبت کی بناء برتمام اولیائے متمت سے افعنل قراد پائے کے کی آن کو معنی اسلام قبول کرنے سے یہ میروسلوک فیمنِ صحبت سے حاصل ہوگیا تھا ؟ ان حصرات کو یہ منب وسلوک فیمنِ صحبت سے حاصل ہوگیا تھا ؟ ان حصرات کاکی علم منب وسلوک ماصل تھا ، یا منیں ؟ اگر حاصل تھا تو اُس کاکی نام تھا ؟ اور اگر منیں حاصل تھا ، تو کیا اُس کو بدعت حسن من کامہ سکتے ہیں ؟

اب مجدد ما حرب كا جواب تسنيع :-

دداس اشکال کاحل معبت سے تعلق دکھتا ہے، وہ بات جواس مرتب کھے سے کیسے مجھ بس اسکتی ہے، مرتب کھنے سے کیسے مجھ بس اسکتی ہے، کیک مرتب کھنے سے کیسے مجھ بس اسکتی ہے ، کیکن جب دریا فت کیا گیا تواب جواب سے چارہ نہیں - اس لیے مخت طورسے لکھا جاتا ہے :-

دہ قربِ خداد ندی جس کا تعلق فناء و بقاء اودسلوک و مذب سے ہے ، اولیا سے اُمت اس سے مشرف بھوئے ہیں ، ۔۔

اور جوقرب کے صحائے کرائم کو معنور ارصلی انٹرعلیہ وسلم) کی صحبت
میں ماصل ہوا دہ قرب نہوت ہے ، اس قرب میں مذفذ ہے مذبقاء
مذحذب ہے مذملوک اور یہ قرب قرب ولایت سے بدرجہا بہتر
ہے ۔ اس سیے کہ یہ قرب حقیق ہے اور وہ قرب طلی ہے اور ان دونوں
میں بڑا فرق ہے ، گر شریخس کی مجھ میں میربات نئیں اسکی ہے ہواص میں
اس موقع پرعوام سیے مشابہ ہیں ۔۔

المربرعلى نواسئة قلندر نواستحت إ

صوفى برسد برائح برعالم قلندراست

کمالاتِ قرب نِبَون اگرقرب ولایت کے داستے سے طے ہوتے ہیں تہ ذنا وبقاء اور جنرب وسلوک سے چارہ نہیں اور اگراکسس داستے سے کمالات قرب نبوت نه حاصل کے جائیں ، توننا وبقا اور جنرب وسلوک کی عزدرت منیں ہے اصحائہ کرام سے قرب نبوت کے دائیں ہے وسلوک اور فنا دوا قادت کے داستے سے نازل طے کی ہے ۔ حنب وسلوک اور فنا دوا قادت ان کو کام بنر مقا "

(كمتربات طدارل كمتوب سه صدوسيرد بهم)

حفرت مولانا اسمعیل شهید رحمة الشرعلیه " سراط مستیتم " یس الشاد فروات بین :-

رد ایک باریک بخت جسسے اہل ندما نہ نادا تعنب ہیں حب نفسان اور حب عقلی سے درمیان تمیر کرتا ہے ، محتبِ نفسانی مبادی سلوک سے واردات میں سے ہے اور گوتِ عقلی کمالات، انبیاء کرام اور مقاباتِ
ادبی وعظام میں سے ہے۔ اکثر عوام حوفیہ سنے گوت بھندانی کو گوتِ
عقلی کی جگر درے رکھی ہے اور اس کو اشاراتِ ٹرعبہ کا مشاکہ الیسیہ
جانتے ہوئے حضراتِ انبیا ، واولیا ، کے سلوک کو اہلے عثق ومواجیہ
سکے احوال سے تظبیق دینا جا ہے ہیں ادر لاحاصل تشویشا سے میں بیڑھے ہیں اور لاحاصل تشویشا سے میں بیڑھے ہیں ا

امل منقصود سي سلوك راه نبوت سے ، مگر ج نكرسلوك راه ولا بيت سے سلوك راه نبوت سے سلوك راه ولا بيت سے سلوك راه ول بيت كوانتيا ركياجا آ ہے ۔ راس سيے سلوك راه ولا بيت كوانتيا ركياجا آ ہے ۔ حضرت شمير فرماتے ہيں بر

روحمول نسبت ولایت سلوک ما و نبوست کو آسان کر دیا ہے۔ اور جب کونسبت ولایت حاصل ہوتی ہے وہ نسبت نبوت کوتھوری محنت میں حاصل کرلیت ہے "

رُمُواطِمتيم "مث)

ابتقون کے اُن اعمال واشغال کامسٹلہ باتی رہا ، جن کی منرورت عمدِ بہوّت سے دُوری ادر ماحل کی نامبازگاری کے باعث متاخرین کوپیشس اُئی اِس سلسلہ

له حُدِ نفسانی کاتعلق سلوک راه و ایت سے اور حبِ عقلی کاتعلق سلوک را ہِ نبوت سے ہے، جدا کر طور مستقیم میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گباہہے ۔ ۱۲

بی اصولی بات بیسبے کہ ان اعال واشغال بین ذکروفکرید دو پزی منیادی ہیں اور بیروفوں چیزی ماموراتِ شرعیہ بی سے ہیں۔ بحث بو کچھ ہے وہ ذکر وفکر کے طریقوں ، وضعوں اور تیود میں ہے ؛ توخوب سمجھ لیے کے کہ دو کھر کے بر قبود ، طرق اور اومناع صرف تد ہیر و مما لیہ کی عیثیت دکھتے ہیں ۔ جمایات الحق العرس میں مولان اسلیل معاصب شہید فرما ہے ہیں ۔ جساسی الحق العرس میں مولان اسلیل

دومتونیہ کے نفع مخبشس اشغال کی جیٹیت دوا ومعالیہ کی سبسے کہ بہوتین دوا ومعالیہ کی سبسے کہ بہوتین خام بی بہوتین کام بی مشغول ہو ؟ مشغول ہو ؟

معالجے کے بیرطریقے حالات کے لیا الے سے برستے ہیں '' عراط قیم''

بیں سیے :-

رد ہردتت اور ہرقرن کے اشغال مجدا ہوتے ہیں ۔ اس ہے ہرطری کے اشغال کی کوشش فراتے دہتے ہیں " رمٹ کا مست ہے کہ اس بے ہرطری اسی بیائے مقتین نے نفر کے فرماوی ہے کہ ؛۔
دد یہ ہرگز خیال مذکر نا کہ نسبت ہجزان اشغال سے اور کسی طرح عامل منیں ہوتی ہے ہے۔

والقول الجميل)

بلكه أكدان طرق واوهناع اوراعال داشغال كوكونى مقصود جانتا ہے ، توب صنالت اس برسعنت انكار فرماتے جي -"ايفناح الحق المقريح" بي الشاد ہے :-

معقبن مُوفید ان اشغال واعال ست کسطرح کام لیتے ہیں اور مجرکس طرح ان سے الک کرکے اصل مفسود ہیں لگادریتے ہیں ۔ اس کوجاننے کے لیے مرف مکا تیب دشیر بہمیں سے حفز ست گنگوہی دحمۃ الشرعلیہ سے چندادشا دات نقل کے جاتے ہیں :۔

دو وکرکے نورکا ملاحظ جوابتداء میں تلقین ہوتا ہے ، وہ مقصدِ اصلی منیں بلکہ تہید ہوتا ہے ؟

دو پاس انفاس وغیرہ سب خیل اس سے بہب کہ ذکر مخیلہ بیں قائم ہمو جائے ورمذ اصل مقعود نہیں ، جب خیال ذکر وات قائم ہوجائے تو زمان اور انفاس کسی کی صرورت نہیں ہے ۔ زمان اور انفاس کسی کی صرورت نہیں ہے ۔ د وکرجری کی اب مجھ حاجت شیں ، وکراصل میں تذکرِقلب ہے سوحب وکرِقلبی حاصل بڑوا ، اب زبان کی کچھ طرورت شیں '' یک ان معید دکرِقِلبی حاصل بڑوا ، اب زبان کی کچھ طرورت شیں ''

ردسب اذکار ومرافبات تحصیل نسبت کے واسطے ہیں ، جبنسبت یا دداشند، ماصل ہوئی اب مرافبات کی درخواسن عجیب بات ہے ، اب تمہاراسب ذکراسانی، قرآن وصلاۃ دذکرِ سنون نون مراقبہ ہے ، سب میں یاواشت ہے کہ تمرۃ مراقبات ہی ہے ، اب کسی مراقبہ کی حاجت نہیں ، اذکارِ سنور نرصو، قرآن ونوافل صلواتِ مسنون اداکرواور بس " دمسانی ا

و مزورتِ تعین خل کی بلندی سے واسطے ہوتی ہے، بہتی اپنے اختیار

الکین کوکرا باجا آسید ، و استرتعا لے وہ کیفیت کوراسخ اور سعل کرنے کے بیے جو ہری فکم مالکین کوکرا باجا آسید ، جب الشرتعا لے وہ کیفیت پیما فرمادی ۔ اور رسوخ حاصل ہوجائے تو میراس کے جاری رکھنے کی مزورت نہیں ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تنب میں اس کیفیت کے پیدا ہوجائے کے کیم جو تو در تعدد کوکر باللسان کہا ہی مذہائے ۔ فوکر جو تو د تعدد وارما مورسے وہ تو تا دم آخر جاری دیہا کے بعد وی تو تا دم آخر جاری دیہا اس کے بعد وی تو تا دم آخر جاری دیہا اس کے بعد وی تو تا دم آخر جاری دیہا اس کے بعد وی تو تا دم آخر جاری دیہا اس کے بعد وی تو تا دم آخر جاری دیہا اس کے بعد وی تو تا دم آخر جاری دیہا کے انتہاں سے یہ بات خود واضح ہوجانی ہے ۔ ۱۱

میں ہونا ہے ، جس امرسے مطلب برآمد ہو وہی کرسے ، نداُس کو قید ذکرِ زبانی کی ہے ، کوئی فکر ہو ، ندکسی تعتورِ خیال کی غرض کام سے ہے '' سے ہے ''

روا اعاصل اگرچ یہ قوت تا ثیرا ور توج وکشعند ادر تعرف ونیا میں بست ہے ، مگر یہ نوریقین مثل کیمیا کے نادرالوجود ہے ۔ اگرچ عالم خالی نہیں ، اشغال سب اس کے مقد مات سے ، اب خود مقعود ہوگئے اے کہ سارا اس کی اس محوم کولگ جائے کہ سارا مداراس بیر ہی ہے ، اس نسبت کا نام نسبت اصان ہے کہ بعثت مداراس بیر ہی ہے ، اس نسبت کا نام نسبت اصان ہے کہ بعثت بناب فخر رسل (علیہ اسلام) کی اس کے ہی واسطے بی اور صحابہ جلم اسی نسبت کے حامل سے رعمی میں مراتبہم بچراولیا ہے امت اس کے اس دوم سے طریقے سے بیداکیا کہ ہر ایک نے اشغال اپنے اپنے طریقے دوم سے بیداکیا کہ ہر ایک نے اشغال اپنے اپنے طریقے کے ، سوبہ سب مقتر آت اس کے ہیں اور بس اس کا کوئی طریق میں نہیں ، ہر شخف کا طروجدا محا د ہے " دوم اس کے اس کا درجدا محا د ہے " دوم اسے" دوران اس کا کوئی طریق میں نہیں ، ہر شخف کا طروجدا محا د ہے " دوران اس کا درجدا محا د ہے " دوران ہیں ، ہر شخف کا طروجدا محا د ہے " دوران

تعتوب کامقصداوراس سے اعمال و اشغال کی حقیقت سے واضح ہو جانے کے بعد عرض ہے کہ اس کوکسی ریاصنت و نجابدہ کے بعد عرض ہے کہ اس کوکسی ریاصنت و نجابدہ کے بعد عرض ہے کہ اس کوکسی ریاصنت و نجابدہ کے بغیرا خلاص واحدان کا مرتبہ حاصل ہوگیا ہے تو وہ بہت ہی مبارک ہے، ورد قاعدہ یہ ہے کہ ادمی کوجس چیز سے خود نفع ہوتا ہے اُسی کو وہ دومروں کو مبالاتا

ہے۔ اہل اللہ کی بڑی جاعیت دجن سے صدق واخلاص پرسسے کو اتفاق ہے) خبردیتی ہے کہ ذکرونکر ہی کی دا ہستے اُن کواخلاص يقين كى دولت حاصل ہوئى سە من <sub>د</sub> تها *دری میخامهٔ* جنيرة وستسكى وعطارهم مست اس میے اگرکسی کو ان کیفیات مطلوب کی حزورت و تلاکشس سے تروہ اس عاشق كه شدكه يا دبحالسشس ننطريذكره اسے خواجہ ورونیست وگریہ طبیب ہمست البّة يه إنت منرورسي كه به راه بحث ونظري نبيب ، بلك جروجهدا ورعل كسب -راقم سطور نے کئی مُرسس مجوسے ایک حبیل القدرشیخ وقت (جو کجرالٹراب مجی اینے نیون ٔ دبر کات سے سامقہ موجود ہیں ) کی خدمت بیں عرصٰ کیا کہ :-ر تعتومت پر پڑھنے سے ہے کوئی کتا بہجویز فرا دی جائے " جواب میں ارشاد فرمایا کہ :-دویدراه مطالعہ سے منبیں ،بلکر مجاہدہ سے سطے ہوتی ہے ؟ ب*يعرارشا* د فرمايا كه :-مچمرارسا و حرفایا نه :-رد اگریشیصنا ہی ہے توشاہ المعیل شہیدما دیک کی مراط سقیم "پڑھیئے بهرمال كزاش كامقسديد ب كداكردل مين بستحوب توكسى صاحب كمال ك

قال را بگذار و مرد حسال شو! بیش مرد سے کا ملے پامال شو! کسی اور مقصد سے نہیں، تو ہجر بہ کر سے دیجیئے۔ اگریسی صاحب کمال کی صحبت، یامس سے تبلائے ہوئے طریقے پڑعمل کرنے سے تی تعالے کا تعلق بڑھتا ہوا یامس ہو، ایمان میں تازگی کے آٹار پائے جائیں توفیہا، ور مذجہاں زندگی میں اچھاور فرسے بہت مجر ہے ہوتے ہیں - اس کوجی ایک ناکام سجر ہمجھ کر چھوٹر دیجئے گا ہے

اے بے خبر بحث کہ ماحب خبر شوی ناداہ بیں مذباشی کے داہ برشوی در کمت مقائق بہتیں ادب عشق باں دیر برجوش کہ دوزے بدشوی

## (6)

## بقین اوراس کے تمرات

(اذجناب مَولَانا مُحَمَّدُ أَوَسِي صاحب ندوى نَكُمامى)

تعتوف کے بادیے بیں پیا ہونے والے بعض شکوک وشہات سے تعلق جو معنمون مخقر ساگز سنستہ صنی ت بیں ناظرین کرام سنے ملاحظہ فروایا، اُس بیں ایک جگہ عرض کیا تھا :۔۔ ایک جگہ عرض کیا تھا :۔

ر تعتوب كااصل معتمد مرتبه مقين كي تحسيل سے "

اس بقین کی حقیقت کی ہے ؟ اس کوجی سمھ لینا چاہیئے بھنرت شیخ میں اس کوجی سمھ لینا چاہیئے بھنرت شیخ میں ارشا دفرواتے ہیں :-

دوبشری جمابات اُنھ مانے کے بعد ول میں جونور حقیقت ظاہر ہوتا سہد، اُس کا نام بقین ہے ، جس سے دوق وشوق بیدا ہوتا ہے ، اس سے وہ بقین مراد منیں ہے جومحض دلائل سے حاصل ہو "

معزت شاه ولی انشرمخرّث دبلوی رحمته انشرعلیسید در از اله الخفا ۴ مین

فرمات میں :-

ودیها دانین سے مراد وه نقبنِ خاص سبے محویط سرنی موجہت ما الحین اُمّت کونصیب ہوتاہے ، اس کوهوفید کی اصطلاح یس یا دواشت کتے ہیں ، مذکہ وہ نقین جو استدلال یا تقلیر سے پیدا ہو ؟

(مقصدووم صلها)

ربین عبرا و معبود سے رہشتہ میں بڑی اہمیّت دکھتا ہے۔ بہ اسلامی ازرگی کی مبان ہے ، بہ اسلامی ازرگی کی مبان ہے ، جس طرح قالب روح سے بغیراور انکمیں بغیرلور کے بیطفت ہیں ، اس طرح مرتبۂ بقین سے بغیراعمال ہے کہدنہ ہیں ۔ سیجے روابیست میں ہے کہ :-

مه أمّت محديه (ملى المدّعلى مهاجهها) كي سعود الور أمنون في كويا في المركب كام كيا يعفون في طهر سع عفر كل كام كيا المعفون المرفط كلم كيا المرأمّت محديد رصلى الله على مهاجهها) في عفر سع مغرب يك كام كيا ورأمّت محديد وصلى الله على مهاجهها) في عفر سع مغرب يك كام كيا . ليكن اجرو ثواب اس أمّت كواورون مع مقابط مين دوكن ويا جائم كا "

سشیخ الاسلام ابن تیمیهٔ فرمات بی کم :-دو یه فرق قرتِ نقین بی کی بناء بر کھیے ؟ -حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ :-

اله كتاب الايمان مشك مطبع انصارى وملى -

ومجھکوئیری اُست کے مقابے میں وزن کیا گیا تومبرا للّہ معاری د با ، بعراس بی ابوبجر درمنی انشرعن کو دکھاگ تو وہ بھی بھے ری مسب راس سے بعد عمر (رمنحسب اللہ تعالیٰ عنہ) کوتولاگ ، تو وه مجى سبسے وزنى ليے ي

سنخ الاسلام ابن تيمير فرمات بي كه :-و يدسب قوت ايمانى كاكر شمر كسيس ؟

یی وہ نقین سے کہ حس سے متعلق معنورنبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا که:-

ود جب نورول میں اما ہے تواس میں کش دلی پیدا ہوتی ہے "

صحابة في عرمن كياكم :-

ودیادسول الشراس کی نشانی کیا ہے "

ارشاو پٹوا کہ

دد آخرست کی دغبت ، دُنیاست نغرت ، موت سے پہلے اس کی تیاری یا کله

الله تعالی سے اسماء وصفات ، ان سے وعدوں وعبدوں کو کون نہیں جاتا اور مانتا ہے۔ مانت ان کا لیتین ہم کو کہاں مکسب حاصل ہے ، ہماری علی زندگیاں مانتا ہے ، ہماری علی زندگیاں

مله کتابالایسان مث ۱۳۰۰

سع مشحواة كناب الرفاق - ١١

خوداس کی شاہد ہیں ۔

ہم سب بعانتے اور مانتے ہیں کم حق تعاسط حاصرو ناظر ہیں ، ہما سے ساتھ ہیں رزاق ہیں ہمین و بھیر ہیں ، رؤن ورحیم ہیں - شفاء اپنی کے ہاتھ میں ہے ، موت و جیات اور نفع و صرر کے وہی مالک ہیں - الغرض تمام صفات کما لیہ اپنی سے یا معنوص ہیں - نیز رید کہ طاعات آن کی رضا اور معامی آن کے خفن کا باعد ہیں - لیکن اس جاننے اور ما نئے سے ایک قدم اور آ کے بڑھ کر اگر ہم کوان امور کا یقین کا مل میں حاصل ہمو تو کیا عالم ہو اور ہماری نہ ندگیوں ہیں کمت نا بڑا انقلاب آ جائے ۔

کیا پی حامات کوی تعاسے کے سوامچر ہم کی ادر کے سامنے بالاستقلال ہیں۔ اس کے میں اور کے سامنے بالاستقلال ہیں۔ اس سے کوہ پیدا ہو سکتا ہے۔ دلوں بیں ان سے کوہ پیدا ہو سکتا ہے۔ درنج وراحت کے مواقع پر ہم حدود سے بڑھ سکتے ہیں ج کیا ہم بالقصدان کی طاعات کو چوٹر سکتے ہیں اور گنا ہوں کے مرتکب ہو سکتے ہیں ؟ ان سے ایک لمحرمی خفلت ہوگئی ہے ؟ ان سے ایک لمحرمی خفلت ہوگئی ہے ؟ اور کیا جو خفوع وختوع کے بنیر نمازیں ممکن ہیں ؟ ان کی معیت کالویاں کیا ہم کو آمیں کا رز بنا و سے گا ہے۔

ا مدسح۔۔۔ آں ولبرِنو بیں جگراں گفتارِ توبرِ خاطر من بارگراں شمرمت باداکہ من برسوسیت نگراں باشم تومنی چشم بر رو۔ئے دگراں پرتقین جب دل بیں داسخ ہوجا تا ہے توا حکام شرعیہ۔۔۔تعلّق ٹرھتاہے، دزائل دُب جائے ہیں اورفعنائل کے حیثے اُبل پڑتے ہیں ہے

ہرجاشود مهر راشکارا
سہارا جزنهاں بودن چہ یارا
حفرت خواج محد عفرہ ملانعت الشرکو تحریر فرمائے ہیں :۔
و یہ نسبت عارف پرجب غالب ہو جائے گی تواس کوا حکام شمر عیرستے زیادہ دبط ہو گا ''

د مکتوباسن*ت* م<u>سمی</u>س)

حفزت شاه ولی النّرما حبّ ازالة الخفاء" میں تعوّف کی حقیقت بیان کرتے بُوسے ارشا د فرماتے ہیں کہ اس کی تین اصل ہیں:۔

اصل دوم : منين سدمقامات پيا ہوت ہيں جوشخ ابوطالب كي كاصل دوم : منين سدمقامات پيا ہوستے ہيں جوشخ ابوطالب كي كار من منيز ، شكر ، در آباء ، خوت ، توكل من منا ، نظر ، منين دل پر نبغه كرتا ہے توخوف ورجا سب

فرائے تنقی ہوجاتا ہے اور اعتاد اساب پر نس بلکم سب الاساب پر ہوتا ہے۔ یہ نجانا کہ مقامات دیں ہی ، بلکہ اس کے سوائمی ہیں ، البّد بنیادی اور اساسی مقامات ہیں ہیں ۔ اصل سق م : ۔ حب بقین کسی پرطاری ہوتا ہے تو وہ جو کچھ کستا یا کہ تا ہے ، بقین سے کہ تا اور کر تا ہے مقاماتِ عالیہ اس کے سیسنے میں پیدا ہوتے ہیں اور دوامور ظاہر ہوستے ہیں ، کواماتِ خاد قد اور ترمیت مرداں "

(مقعددوم مرسی و مسیک) شاه معاصب رحمته الترعیبه موصوصت « حجة التیرالبالعین» بس ارشاد فرماتے ہیں :-

ددمقامات دا دوال کی مبنیا دیفین پرسپے ، یہ بقین ہی ۔۔۔ توحیّر اخلاش ، توکل ، شکر ً انس ، ہیبت ، تفرید ، صدیقیّت ا در محدّثیّت دغیرہ پیدا ہو۔تے ہیں " معزت عبراللّٰہ بن سودُ ٹنے ارشا د فرمایا کہ :۔ ددیقین ایمان ہے "

حفود رصلی الشرعلیه دستم اسف ارشاد فرمایا که :-دو مجه کوایسالیتین نعیب فرما که و نیاک معیبتی اسان بموما کی ت رمطبر غربری سال ۲

مولانا المعبل ما حبشميد فرمات بي :-

در حب دل رزائل سے صاحب ہوجاتا ہے۔ فغنائل مثلاً شجاعت، قاعت، اسخادت، عفت، متبردشکت، دفعاً اور توکل خود بخود حال ہوجائے ہیں " رمراطمتعیم مشلا)

صرت ماجی امداد الله صاحب مها جرکتی کا ارشاد ہے :دو طالب می کوجا ہے کہ اللہ سبحا مؤکے دکری ایسامشغول ہوجائے
کہ غیراللہ اورخودکومطلق مجول جائے کیونکہ وصول الی اللہ بغیر
نفی غیراللہ کے حاصل نہیں ہوتا ہے ۔ طالب می جب اس درجہ
کو پہنچے گا ، ذہر، تقری ، توکل ،عزات ، فناعت ، مبتر، تسلیم ،
د تمناسب ہے تعدماصل ہوجائیں سے "

(ضیاءالقلوب مسط)

حفرت مولانا اثرون على صاحب تقاندگی فراستے ہیں: 
د اخلاق و میمر سے دوعلاج ہیں ، ایک جزئی بینی خاس وہ کی کہ ہر

خلق کا صراحہ اعلاج کیا جائے ، جیسا احیار المعلوم وغیرہ میں کھا ہے

اس کو طریق سلوک کتے ہیں ۔ دو سراکتی بینی عام ، وہ یہ کہ ذکر شن اس کو طریق سلوک کتے ہیں ۔ دو سراکتی بینی عام ، وہ یہ کہ ذکر شن سے یاجس طرح شیخ کا مل تجویز کر سے رحق سبحا نہ کی حبّت قلب میں پیدا کی جائے ۔ جب اس کا غلب ہوگا ، اپنی ہتی نودی محل میں پیدا کی جائے ۔ جب اس کا غلب ہوگا ، اپنی ہتی نودی کا ہمت ہیں ہونا تروی ہوگا اور سب اخلاق و دمیمہ جو کہ اس خودی و دعوی ہیں ہے ہیں اگر اس ہوجائیں گے ۔ اس کو طریق جذب کتے ہیں ۔ "

پیدا ہوتے ہیں ذائل ہوجائیں گے ۔ اس کو طریق جذب کتے ہیں ۔ "

رکلید نشوی دفتر ادّل مدالے )

ای سیسلے میں ہیردومی سے یہ مجرج بٹل اشعار بھی پڑھ نے جائیں :ہر کراجامہ نہ عشقے چاک شد اواز حرص وعیب کلی پاک شکر
شاد باش اسے مجری توش محدائے ما اے طبیب جملہ علت ہا سے ما
اسعدوائے نخوت د تاموسس ما اسے نوافلاطون و جالینوسس ما
مناسب مسلوم ہوتا ہے کہ اس سیسلے بیں ایک عالم د بانی وائٹراک کی برکات سے
عرصہ تک استفاوہ کاموقے نصیب فرمائے ) کے گائی نامہ سے پندالفا کا بھی نظرست مرد جائیں ۔ ادشا و فرمایا :-

دومزورت اس کی بست ندیادہ ہے کہ افکار میں بُوری مبروجمدکی جائے ، تا آ نحہ وکرطبیعتِ ثانیہ بن کرنبست مع الٹر پداِکرتا ہوا اُحسان جو کہ خلاصہ اور ثمرہ عبادت ہے ، پیدا ہوجائے "

یہ ہے وہ نقین اوراس نقین کے تمرات جس کی تحصیل کا دریعہ تعتوف ہے، اب اگرید امریسی ورج میں مطلوب ہے۔ اگرید امریسی ورج میں مطلوب ہیں توتعتوف بھی اسی ورج میں مطلوب ہے۔ والعدم هندامله و کل و کل قو کا اکا بالله -

اخریں یہ بھی عرض کر دینا عزوری ہے کہ سطور بالا بیں بقین کے معلق ہو کہ کچھ معرف کر دینا عزوری ہے کہ سطور بالا بی بقین کے معلق مون کیا گیاہے اس کا منشاء یہ ہر گزنمنیں ہے کہ اس سے کم درج کا بقین کوئی دقعت نیں رکھتا ۔ حاشا وکلا ایسا نییں ہے۔ میاں تو بجث عرف کمال بقین کی تی ورنہ خدا اور اس کے دیول رسلم اللے علیہ وسلم ) کے متعلق کوئی شخص بقین کا کمزور درج بھی اگرد کھتا ہے تو انشا ء انٹراً خرت میں وہ بیکا دی ہوگا۔ گو اہل اہمان کی

شان بہی ہوتا چاہیئے کہ وہ ایمان واسلام سکے اعلے درجہ بیر فائمرہوں ۔ حفرت شاه الملعبل صاحب كاارشا دي كه :-د بوتنخص ان ابوال **ومقامات سيع**متصعت بهو، آس كوچا سيج كه ان لوگوں کی تعظیم ہیں کو تا ہی مذکرسے ہوان امورسسے ہے نبر ہیں ، اس یے کہ ہم سلمان حق تعاسلے کا نام لیت ہے۔ بیس اول تومسلمان کی تعظیم اس نام پاک کیعظمت کی وجرسے ہونا چاہیئے ۔ دوسرے یہ کہ آدی خودلینے اً غاز وانجام کو دیکھے۔ تیسرے حق تعاسلے کے لیے دشوار شیں ککسی کو ايك كمحدين قطب الاقطاب بنادين "

شاه صاحب بی کا ارشاد سے کہ :۔ دد اصلاح اعال وعاداست اوروضاكلِ اخلاق كابو وكرمجوا تورصناستے تق کے بلے اور بارگاہ خدا وندی میں مفبولیت ،عزّت اوراعتبار کے یلے ہے، درنہ مدارِ بخات توحرف اسی کلمذہرے جوصرق دل سنے ادا

(4)

## تصوف اور منجين

( انعولانام حدد اوبسر صلعب ندوی تگرایی )

تعتون سے انکار اور اس کی تنعید کے سلسلے میں بعض ملقوں کی طرف ۔ شخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم کا نام بھی کٹرت سے لیا جاتا ہے۔ امیر ہے کہ مولانا محکم اولیں صاحب کا بیمختصر مقالہ اس سلسلیں اہل انصاف کے لیے تشقی نجش ہوگا ۔ اہل انصاف کے لیے تشقی نجش ہوگا ؟

مخرت مجدّد العن نانی محفرت شاہ دلی انٹرما حب محدّث دہوی ، مفرت متداحر شہدید العن نام کے کراگر آئ ہندوستان میں تعدوم کے کراگر آئ ہندوستان میں تعدوم کی مخالفت کی مخالفت کی مخالفت کی مخالفت کی مخالفت کی مخالفت کی مجاہئے تواہ لِ علم مخالفت سے مبلغ علم سے تعلق آجھی ولئے مذقائم کر سمجیں ہے۔

يه يشخ المسلام ابن تيمير وحافظ ابن فيم عرب ١١٠

اسی طرح اگرشیخ الاسلام ابن تیمید اور حافظ ابن قیم رحمت الشرقعال علیه کا حوالد دسے کر تیمی تصوف پر ناروا تنقید کی جائے توجن لوگوں نے ان دونوں بخردگوں کی کہ بوں کو بڑھا ہے اور جن کو ان بزرگوں (خصوصًا حافظ ابن قیم می کے تعقوف واحدان میں مرتبہ کا کسی قدر کہ آبی علم ہے ، وہ ان ناقدین کے تعقق زیادہ بہتر خیال ظاہر رہ کرسی گئے۔

ہم امکان کی حد تک حسن طن سے کام لینا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان ناقدین نے شیخین کی کتابوں کا بالاستیعاب مطالعہ نیں فرمایا ہے ۔ ورمہ شیخین کا نمالیکر وہ تعدّون کی اس ہیاکی کے ساتھ مخالفت مذکر شیتے ۔

له بهال ایک واقع بیان کرنے کوجی چا ہتا ہے، ایک مرتبہ داقع مطور نے اپنے اساوع تا مرسیباعان مدوی کی خدرت بین عون کیا کرشنے الاسلام ابن تبمیہ اور حافظ ابن تیم کے بیان چو نکے تفلسف نہیں بیاس لیے اُن کی کا بوں بیں ہے حدجی لگانہ ہے مشید صاحب نے فرمایا کہ ابھی آپ نے ابن تیم کے الاس تیم کے الاس تیم کے الله میں بیار مرسی بیار مرسی کرنے ہیں الموقر ت کے عاجز نے بین کے فلسفیا نہ اور مشکل انہ مبا سی مربع عقیدہ اصفہ انہ کا مطالعہ کیس تو میں بیر عقیدہ اصفہ انہ کا مطالعہ کیس تو میں بیر محاسب نے فرمایا :۔ جب علم کلام کی سیر کا جی جا ہے۔ تو ابن تیم سے دحمۃ الله علیہ کا باعقہ پوٹو کرمیر کر ایا کی جی بیت میں امن ماست ہے '' اسی طرح یہ کہ نے کہ لوگوں نے ایمی ابن تیم سے داور ابن قیم کوبہت کم بڑھا ہے ، جو نقو و نے مباحث ہیں عالمانہ کلام کمرتے ہیں ، ورن تفو و نے کہ کوبہت کم بڑھا ہے ، جو نقو و نے مباحث ہیں عالمانہ کلام کمرتے ہیں ، ورن تفو و نے کہ متحق ن فقط منظر دومرا ہوتا ۔ ۱۲

بشرخبن کی کا بون میں تفتون کے بعض مرائل پرسخت تنقید میں میں طرح متھوفین پر رہ سخت دار د گیر بھی کرتے ہیں ، لیکن سوال یہ ب کہ تینفید کی صوفیہ پرادرس تفتون پر ہے ؟ کیا اس تفتون پر جوکٹ ب وسنت کا اصل مقصدہ ہے ؟ جس میں قدم تدم پرکٹ ب وسنت کا اصل مقصدہ ہے ؟ جس کا منتی دمنا ہے تن ہے ہوئی ہم دو کر کئی اتباع کی تاکیدہ ہے ؟ جس کی تعلیم من اور ہم بادر ہم بنادہ ہم بنادہ ہم بنادہ ہم بنادہ ہم معقد میں ہے ؟ جس کی تعلیم من اور ہم بنادہ بنادہ ہم بنادہ بنادہ ہم بنادہ ہم بنادہ ہم بنادہ ہم بنادہ ہم بنادہ بنادہ بنادہ بنادہ ہم بنادہ ہم بنادہ ہم بنادہ بنادہ

( جلاء العينين مروه)

امنی ابرا ہیم بن ادحم ، نفنبل بن عیامن ، معروکٹ کرئی ، ابوسسیماک دارا نی ، احکدبن الحواری ، اورمرکی تعلی سے تعلق ابن تیمیٹر فریا تے ہیں :۔ دو کا بوشیوخ العالی بعد ہے۔

ایک موقع پرفعنیگ بن عباش ، ابراہیم بن ادحم ، ابو کیماً ن دارا نی ،معردٌ کہ کرڈ جنیڈ بن محد ،سمل بن عبرانڈ تشری اوراشی سے مثل لوگوں سے متعلق ارشاد فریاتے میں کہ :-

د به کتاب و منست سے مشا ٹنج ہیں "

ميمركة بين :-رد دخوان الله تعالجات عليهمد اجملعين "

نصوت اور اتباع شنّت:-

حقیقی تعتوب کی مخالفت تودرکن د، مافظ ابنِ فیم تو دلائل وشوا برسے بیر ثابت کرتے ہیں کہ:۔

ووطريق كتاب دسنت مين مقيد سبك "

شبوخ عادنین کا اجاع نقل نروات بی که:-

رد تعتوب الآب وسنت سے الگ کوئ چیز شیں ہے "

اوربطورسند سے حسب دیل بزرگوں کے اقرال نقل فرماتے ہیں ؟-

سیداسطا نفرجنید، ابرحفق ، ابوسیمان دارانی ، سهل بن عبدانشرا سرنی ، ابوریخ برایش به میرانشرا سرنی ، ابومیز بین ابرری ، ابوالحسن نوری به میران نفشل میرزید، احد بن بی با بوسیرخ از ، ابن عظا ، ابومیزه بنداری (ان کوام احمد بن میکر بن عثمان بی ، ابوسیرخ از ، ابن عظا ، ابومیزه بنداری (ان کوام احمد بن میکر که کرم کیارا کرستے ستھے ، ابواسی گرقی ، ابوسیفوی تهربوری، ابوالقاسیم میرکیارا کرستے ستھے ، ابواسی گرقی ، ابوسیفوی تهربوری، ابوالقاسیم نفتر بازی ، ابربیم میرکی ، ابوالقاسیم نفتر بازی ، ابربیم میرکی نام میرکین نبید .

ما فظ ما حب موصوت فرماً تي :-

له الفرقان بین اولیاء الرحن و اولیاء الشیطان مسهم ۱۲۰ شه مدارج السالکین جلرس مست

رواس ماستنے جوصوفیہ الگ ہیں ، وہ طریق کے دہرن اور ابلیس کے کا دندے ہیں ہے۔ کا دندے ہیں گ

ایک جگرتفتون سے ت تجث فرماتے ہیں ، جس کا حاصل یہ ہے کہ :۔ رتفتون سُنّت ہی پرعمل کا نام ہے ؟

اس موقع برحسب وبل اهل الاستقاحة اشعة المطهاني اورعلمائ طائف معاقوال سنع أستشهاد كرست بي -

سری ،سیدان افده مبنید، ابرایتم بن محدنصراً بادی ،اسمعیل بن سجید، احدّن ابی الحواری ،ستنبلی ، ابویز تیربسطای ،سهل بن عبرانشر -

«اغاشة اللهفان ، میں فرماتے ہیں :-

رد اہل استقامتہ میجے ماست بر ہیں اور کتاب وسنت کے بغیروہ خواطرو ہواجس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں " رمث )

شيخ الاسلام ابن تيمية فروات بي كه :-

موكة بوسنت كالبرمعامله بي لحاظ ، اوليا والترسك نزديك المات معنف عليه معاور مثاري كل معاقل الله المرات أس كى بدايات موجود بيس الله سعه

له معارج السالكين ج ٢ ص

دس ٣ ج أنها ما

عه انفرقان صل -

فنِ نفعوَّف كي الهميّيت :-

شنخ الماسلام ہروی مسفاکی بحث بیں لکھتے ہیں کہ ؛-رواس سے تین ورہے ہیں ، مپہلا درجہ اس علم کاسپے جوسلوک طریق سے لیے انسان کوسنوار تاہیے "

ما فظابن قيم اس ك شرح بس فرمات بي كه :-

رجس علم صانی کی طرف اشارہ کیا ہے ، یہ دہی علم ہے جس کی تو م ریعی صونیہ اصحاب طریقت ، سنے وصیت کی ہے ادر اسس کی مفاد قت سے ڈرایا ہے اور جس سنے اس علم کو چھوڈا ، اس کو بالکلیہ اہل طریق میں سے نکال دیا ہے ادر بہی وہ علم ہے جس کو حصر ت نبی کریم صلی انٹر علیہ وسلم لے کر تشریف لائے ستے یہ

حفرت جنيد بميشه فرمات كمن :-

رو ہمارا یہ علم کتاب دسنت میں مقیدسے ، پس بوکتاب وسنت سے

انگ ہو، اس کی پیردی نہ کی جائے ۔ یہی وہ علم صافی ہے جوشکوٰ ق

نبوت سے ماخوذ ہے ، یہ اس علم والے کوطریق عبو دیت پر طینے

سے یے سنوار دیتا ہے کے لیے

ایک عبر فرما ہے ہیں کہ :-

له مدارج المالكين جلاس ص

وتعوف سلوک عیقی کا ایک گوست رہے اور اس کا کام نفس کی تہذیب اور اس کا کام نفس کی تہذیب اور اس کا کام نفس کی معبت کی معبت کی معبت کی معبت کی معبر کے یہے تیا میر کے یہے تیا میں معب

حزت منید کقل اذا داد الله مالم یدخیرًا وقعه علی العفقاء منعه صحبة القراء کی تمرح یس تکھتے ہیں :۔

د قاری سے مرادان لوگوں کے نزدیک وہ شخص ہے کہ جس کا رجان عبادات کے ظاہر کی طرف ہوا ورا ہل تھتون، ارباب تلوب اور اہلِ تھتون، ارباب تلوب اور اہلِ معادت کے پاس جو ارداح معادف حقائق ایمان، کہ ورج مجبت اور اعالِ قلوب ہیں ان کو اس کی خبر نہیں ہے۔ بہی جندی کے کامطلب یہ ہے کہ جب کسی پر خداکا فغل ہوتا ہے اس کو صوفیہ کے پاس جانے کی توفیق ملتی ہے جواس کے اخلاق کی تعذیب موفیہ ہے۔ وہ اٹم اخلاق کا ازالہ کرستے ہیں، منافلِ طربق کی خبر وسیتے ہیں، منافلِ طربق کی خبر وسیتے ہیں، منافلِ طربق کی خبر وسیتے ہیں اور قراء حرف ظاہری عبادات پر لسکا ہے ہیں اوراعال میں کی جانتی میں اور قراء حرف ظاہری عبادات پر لسکا ہے ہیں اوراعال میں کی جانتی میں ہے۔

مافظ ابن قیم اس سلسله ی اینامشوره و سینے باپ که ؛ ر

دد ہوکسٹس مندکا کام یہ ہے کہ ہرجگہستے وہ اپنا حقہ ہے اود ہر جاحت سے مبترمعاملہ کرسے ، یہ طریقہ صادقین کا سہے '' کے

الله مدارج اسا مكين جدر م من من الله ايضاً سن عد ترجمه: - الترتف الع جب مريد كرما تع مع ترجمه: - الترتف الع جب مريد كرما تع معلا في كا اداره كرتا به تو فقراء كي محبت من وال دبته اور قراء كي مجت سے ددكرد يتاب ر

تعقیقی تعنوف اور میمی ممتونیه می تعلق شینین کی تعمر سیحات بالاک بعد کیسے کہاجا سکتا ہے کہ بیر معزوت تعنوف کے مخالف شختے -

اصل بدید کے ناقدین کوغلط فہی ہے ، ابن تیمید اور ابن قیم کی تنقید تعتوب ہے ۔ اور ابل حق صُوفیہ سے میں جاری کو فلسفیا نہ تعتوب سے اختلاب سے فلسفیا نہ تعتوب کہتے ہیں ؟ اس کو صفرت الاستان علام سیدسلیمان مساحب ندوی کی نہ بان سے شینے ؟-

رو فلسفیا د تفتوف سے مقعود اللیات سے متعلق مکیمان خیالات کے منا اور فلاسفی ہے کی طرح خشک ندندگی اختیاد کرسے ان کی اخلاقی تعلیمات پرعل کرناہے ، اس فلسفیا بذتعوب کا ماخذیونان کا اخراقی اور اسکندریہ کا افلاطونی اسکول ہونا بعض تدیم سلمان مکمام کے نزد کرے مجی سلم حقا ہے۔

مشهور حكيم ابوريجان البيروني كماسي كه:-

روسووت یونانی بی مکمت کو کتے ہیں اوراسی سے فلیسوف کو کتے ہیں اوراسی سے فلیسوف کو کتے ہیں ، بعنی مکمت کا عاشق ، جونکم اسی میں بینی مکمت کا عاشق ، جونکم اسلام بیں بعض لوگ ان سے قریب گئے ،اس لیے وہ بھی اسی نام رصوفیہ ، سے کہا دے گئے ۔؛

علامه ابن تیمیب در مدانش علیه این رساله م فی السماع والرقع شبب کھتے ہیں: -

ود اور ابن سینانے ایک فلسفہ بیداکیا ، جس کو اس نے بیلے سے

یونانی فلاسف۔ اور رمسلمانوں میں سے ) برخی مشکمین جمید وغیرہ کے خیالات سے ملاکر بنایا تھا اور بہت کا ملی اور علی باتوں میں وہ اساعیلی ملی وں کے داستے پرجلا اور کیجہ باتیں اس میں صوفیہ کی ملادی بوختیت میں اکسس کے ہم خیال اور اسماعیلی قرامطہ باطنیہ کے خیالات سے مانوذ تھیں ،کیونکہ ابن سین سے اہل خاندان معرسے خاکم بامرائٹر (فالمی اسماعیلی ) کے بیروؤں میں سسے سکھے ۔ یہ لوگ اسی نما نہ میں ساتھ اور ان کا مذہب دسائل اخوان الصفا والوں کا مذہب مشائل اخوان الصفا والوں کا مذہب مقائل ہونے کا مذہب مقائل ہونے ہوں گا

ماجی خلیف۔ پہلپی «کشعن النظنون " میں تعتوسند سے حتمن میں کھتا سے کہ :-

"اور حانا چاہ ہے کہ مکمائے اللیات میں سے اثر اقی مشرب اور اصطلاح
میں مصوفیوں کے ماند ہیں فصوماً اُن میں سے مجھلے (اثر اِقی) لیکن
فرق مرحت ال ممائل میں ہے جن میں اثر اقبہ کا مذہب اسلام کے مخالف
ہے اور سریح پو بعید نہیں ہے کہ یہ اصطلاح د تقدوست) اسنی کی اصطلاح
د سوف، سے ماخوذ ہو جسیا کہ اس شخص سے حجب انہیں ہے ، جس نے
اثر اِق فلسعنہ کی کہ بیں وکھی ہیں "

 شخ الاسلام ابن تیمیر سر اور ما فظ ابن قیم محواسی فلسفیار تعتوب سے اختلات مقادرای تعتوب سے اختلات مقادرای تعتوب سے پیداشدہ مسائل پروہ کڑی تنقید کرنے تھے بنود ابن تیمیر کہتے ہیں :-

رد ان لوگوں نے تعتون ٹیں گفتگو کی ، تسکن مسلمانوں کے طریق پر نہیں ، بلکہ فلاسفے کے طریق میر ''۔ لے

دسالہ علم انظا ہروا اباطن " میں باطنیہ اور قرام طرکی تلبیبات کونف ل کمستے ہوئے فرمائے ہیں :-

دد اور اسی قسم کی بسسندسی با تین مشکلین صوفیہ سے کلام میں مارہ یا گئیں "۔ ع

حافظ ابن فیم دحمت، الشرتعاسط علیه زناوته صوفیه کا حال بیان کرتے موسئے لکھتے ہیں :۔

دوطریق سے رہزن زنادقه صوفیه اور ملاحده وه بیں جو پیغیری پیروی کو طریق میں صروری نہیں جانے ہیں " سے

تُسِین بلکه تمام علماءِ حق کی مخالفت اسی طبقهٔ صوفیه سے ہے ، ورمذجها س کمک میحے تقوّف ادرا ہلِ حق صوفیہ کا معاملہ ہے ، سیخین ان کا اعتراف اور بورا احترام کرتے ہیں ۔ ابن تیمیے۔ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ :۔

له ملاء العينين من . مهمجوعهٔ دسائل سيريه داول ، مدارج السالكيت .

وو مُوند میں بعض میکلین سے طریق پر ہیں اور بعض اہلِ فلسفے کے طریق پر ہیں اور بعض اہلِ فلسفے کے طریق پر اور ایک جاعت وہ ہے جو اہل حق سے مسلک پراور سنست پر ہے۔ جیسے ففنیل اور تمام وہ لوگ جن کا زامام تشیری ہے دراللہ میں ذکر کیا گئے ہے۔

مساله قشیریه بڑی آسانی سے دیجا جاسے تہے ، اس بیں تراتشی اکا برصوفیہ کا محرسہے ، ابن تیمیدً ان کومسلک اہل سنتہ برما نتے ہیں اور بہی وہ تعزات ہیں کہ محققین صُوفیہ آج بھی انہی سیختشِ قدم پر جلیتے ہیں۔

ابن تيمير سير الني دسالم وفي السماع والرقص " مين خالى تقوفين كيسلسلم من لكهت بي :-

« يەنوگىمتىغىن مونىدادران كەتىمىكى بىس "

معلوم ہٹواکہ ابن تیمیہ کو مقفین معونیہ کوئی اختلامت نہیں ہے۔ مافظ بن قیم سے مادرج السائلین میں صوفیہ کی جا دشمیں اُن کے احتباد سے بیان کی ہیں اور ان کی مرح فرمائی ہے ہے۔
بیان کی ہیں اور ان کی مرح فرمائی ہے ہے۔
ایک موقع پر فرما ستے ہیں کہ :-

مد حنزاتِ می برگرام اور اُمست کے دوسرے کاملین علم اور مال دونوں کے جامع منے ، جب اہلِ علم اور اہلِ حال میں تفریق

ال جلاء العينين مث -ع مدارج السالك بن رجلد ١١) صك

ہوگئی،ای وقت سے نقص اورخلل پیدا ہوگیا "
ابوالعباس بنالعرابین نے اپنی کتاب محاسن المجائس" بیں مجتب اورشوق
پرگفتگی ہے۔ حافظ ابن تیم اس پرکلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں :وہم ان کے کلام کو ذکر کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں الشرتعالئے نے
جومعنا مین منحشف فرمائے ہیں ، اُن کوجی نفع کی اُمید پر لکھتے ہیں ،
اشرتعالے اپنے بندسے پر احسان فرمائے اور اُس کوعلم سسے
مال کی طوف اور وصعف سے اتصاف کی طوف سے جائے۔
مال کی طوف اور وصعف سے اتصاف کی طوف سے جائے۔
دیعنی اُس کے علم کو اُن کا حال بنا دسے ) اور ان اوصاف کا
متعیف بنا دسے ت

باب الذوق مين فرواست بين كه :-

رد جن لوگوں نے ایکان کا دعوسط کیا ، لیکن وہ صاحبان ذوق نہ عظے ، من تعاسلے نے اُن سے فرمایا کہ اپنے کومون ندکمومسلم کھو قالت الاعراج اسا امنا حت ل لم تومنوا و مکت فولوا اسلمنا و لمعاید حل الایما دے فی قلی بھے میں یہ لوگ مسلمان ہیں ، مومن نہیں ، اس سے کہ ایمان اُن کے دل کے اندر دچا نہیں ہے ۔ ایسا نہیں ہے کہ ما حب ووق نہو فی دل کے اندر دچا نہیں ہے ۔ ایسا نہیں ہے کہ ما حب ووق نہو

له مدارج السائكين ، علد ١ ، مهد -

له طريف العجرتاين، من -

کی وجہسے یہ لوگ دائرہ اسلام سے خادرہ ہیں ، یا اُن سے اعمال کے اجریں کمی ہوگی دائرہ اسلام سے خادرہ ہیں دوق اجری کمی ہوگی دائبۃ صاحب دوق کا معاملہ ہی دوسراہے ) دوق ایک باطنی امر ہے اور عمل اس کا نشان ہے ۔ نبی اعمال علوم دعقائد کے تمرات، ہیں اور یقین سے جہاد اور احسان سے مقامات پیدا ہوستے ہیں '' یا ہ

ذراغور کیجئے کہ بیملیل القدرشنے اذوات میمہ اور احوالِ صالحہ رجوکہ ٹمرات مجاہدات میں سے ہیں / کاکیسا تداح ہے ؟

مدارج السامکین میں امام شانعی رحست رانشرعلیہ کا ایکسی قول نقل سریت بیں کہ :۔

و میں نے موفیہ کی محبت اختیار کی اور ان کی دو بالات سے بڑا نفع اُمٹایا ، ایک یہ وقت ایک تلوا رسید ، اگرتم اس کو مذکا تو ہے تو وہ تم کو کا اور دو ہری بات یہ کہ اگرتم اسپنے نفس کوتی ہی مشغول مروسے تا وہ تم کو کا طاق وہ تم کو باطل میں شغول کر دسے گا "

روی کنے قیمی فقرے ہیں اور اپنے قائل کے علویہت پر دلالت کرتے ہیں اور اپنے قائل کے علویہت پر دلالت کرتے ہیں اور امام شافعی کی یہ منقبت اس طبقہ (معوفیسر) کی جلالتِ شان کے یکے کافی ہے ؛

ك مدارج المالكين جرمث كم ايضًا مث ـ

شیخین کوموفیه کے حس مسئلہ سسے ذیا دہ تراختگافٹ مقاوہ وحدت الوجود کا مسٹسٹلہ تھا ۔حس وحدمت الوجود سے ان کواختلاف بھااس کی حقیقت بھی اُنہی کی زبان سے شن کیے جمہہ۔

اس وصد الوجود کے متعلق خود محققین محوفیہ کامسلک کیا ہے؟ فرا الس کوئی گوش ہوسش سے مسئے ۔ مکیم الامت مولانا اثرت علی تفانوئی کا ادشادہ : ۔ رعینیت کے بیمعنی نہیں کہ دونوں ایک ہوگئے، بیر توحر بح گفر ہے ؟ اب اس مسئلہ کی اصل حقیقت میں مولانا سے مجھے کیجئے : ۔ روگومکنا ہے موجود ہیں ، کیونکہ الشر تعاسلے نے ان کو وجود دیا ہے۔ موجود کیوں مذہور ہیں ، کیونکہ الشر تعاسلے نے ان کو وجود دیا ہے۔ موجود کیوں مذہور ہیں ، کیونکہ الشر تعاسلے نے دوبر وان کا وجود نہایت ناقص وضعیف وحقیر ہے ، مگر وجود حق سے دوبر دان کا وجود نہایت ناقص وضعیف وحقیر ہے ، اس لیے وجود کمکن کو دجود حق کے دوبر وگو عمر مذہور کی سے مرد کر کئیں گئے ، جب یہ کا لعدم مورد کو مقدر ہے۔ اس کے مرد کر کئیں گئے ، جب یہ کا لعدم مورد کو مقدر ہے۔

مه القول الجلى برماشيه جلاء العينين منط كه طريق المهجر تين مسترس مسترس م عد معارج السائكين جرس من من من عليم الدين جرا من ب

ایک ہی رہ گیا۔ بین معنی ہیں و مدست الوجود کسے اکیوںکہ اکسس کالفظی ترجه سبے ایک ہون وجود کا سوایک ہونے کے معیٰ یہ ہیں کہ دوسرا مح ہے سہی، مگرابیا ہی سے جیا نہیں ، مگراس کوا دّعاً وُومست الوجود کہا ما آسے - اس سئل كوم ترتمقين على بين توحيد كيتے بي جس كي تحميل كوئى كمال منبب اورجب بدسائك كاحال بن جائة تواس مرتب بي فناكها تاسيد ، برالبته مطلوب ومقصووسيد اورميي صاصل سيروحدة التمود كاحس كى دلالت اس عنى برببن بى ظا برسبے كيو كراس كا ترجم ہے ایک ہوناشہو دکا ، کہ واقع میں تومسنی متعدد ہیں ، مگرسالک کواکے بی کامشاہدہ ہوتاہے اورسب کالعدم معلوم ہوستے ہیں۔ پ وصرة الوجود اور وحدة التهودي اختلامت كفظى لير كما قال مرشدى ممرح ذبحه وحدة الوبودسيمعى عوام بب غلطمتهور بوكك يختع اس بيدىعبن معقين في اس كاعنوان بدل دما " مشلك استغيبل كوزين بي دكھتے ا وراب ويچھے كتيبن كے مشادلتاس سدي كيابي ؛ مافظ ابن قيم كى ايكة قرير كامفهوم حسب ذيل سير بر ر حس طرٹ انوا یخلوقہ نور*یخت کے ساسنے ا درعلم خلق علم حق س*ے ساسنے اورمخلوق کی قدرت نفراکی قدرت کے سامنے مفتحل سیے ، اسی طرق

له کلیدِ کمنو*ت اثری شع*رسه

جملىمعشوق اسىت وعاشق پروه ندنده معشوق است وعاشق مرده زمان ، دہرادر وقت دوام النی کے سامنے عمل ہے۔ جبسالک پریداستخراق طاری ہوتاہے، قرت نمیز کمزور ہوتی ہے اورطالحا لب ہوتا ہے تو اہل استعامت کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ ماخف العرج دالحقیقة آنا الله ماخف العرج دالحقیقة آنا الله ماخف العرج دالحقیقة آنا الله ماخف العرج دالا الله معالم معن لمد یک وید بھی مین لمد ین لمد مین المدین میں المدین العرب اس کا دوام ماسوی پرغالب آتا ہے تو ہر چیزایسی ہوتی ہے کہ وہ نیس ہے اور میس سے وحق الوجود کے قائلوں کو غلط نہی ہوگئی کہ واقعی کوئی دُوس او جود نہیں ہے۔ اوراس قسم کے مشتبہ کلمات کو رجوابل استقامہ کی زبان سے کل گئی اوراس قسم کے مشتبہ کلمات کو رجوابل استقامہ کی زبان سے کل گئی امنوں نے البنے کفر کاسٹے بنیاد قرار دے دیا یہ ا

یشخ الاسلام ابن تیمئیر فناء کی نمین قشمیں کرتے ہیں : مہلی فناءانبیا ، اور کاملین اولیا کا صفر ہے ۔ دُومری قسم قاصد بن اولیاء وصالحین کونصیب ہوتی ہے ' اس دومری قسم کی نمن میں شیخ فرماتے ہیں :۔

دو دومری قسم ماسوا ، کے شہودست فناء ہے اور بیر اکثر سالکین کو بیش ای سہے۔ خواکی محبّت، عبادت اور بادی طرفت النخذاب سے بیمورت پیدا ہوتی ہے مجوب ومطلوب کا استغراق غیر کا شعور نہیں باقی دستینے پیدا ہوتی ہے مجوب ومطلوب کا استغراق غیر کا شعور نہیں باقی دستینے

کے مارج انسالکین جس میں۔ اس مجسٹ کوطریق المجے تین صطبی ۔ نیز مدارج انسالکین جدادّ ل مسیث یں ملاحظہ کیا جائے۔ ۱۲

دیا ہے۔ بس موجود کا دجود ، مشہود کاشہود اور مذکور کا دکوس سے
خاشب ہو جا آہے۔ بیاں کک کمخلوق (اس کی نگاہ میں) فنا ہوجاتی ہے
اور حرفت خدا باتی رہ جا آہہد (چونکو بہلی قسم کی فنا سے اسس فنا کا
درجہ کم ہے ، اس لیے ) ابنیاء اور اکا براولیا دافٹر مثلا حزت ابو بکر خرص میں اقل مورکی
حزت جمر اور سابقین اول کو یہ فنا بہش نہیں آئی ۔ ان امورکی
ابتدا د تا بعین کے عمد سے ہوئی ہد اور شیوخ عوفیہ سسے مثلا
ابو بنریج ، ابوالحس نوری ، ابو بحرست بلی وغیرہ کو یہ حالات بیش آئے
اوران کے سوا ابوسلیمان درائی، معروف کرنے ، نفیل بن عیاض ، بلکہ
افران کے سوا ابوسلیمان درائی، معروف کرنے ، نفیل بن عیاض ، بلکہ
جند کو تھی یہ مورت بیشیں نہیں آئی ؟ سام

غورتميئ كمعقبن صوفيه سے وحدت الوجود بإ وحدت الشهود ميں اور سينين كى

بیان کرده اس فناء می*ں کیا فرق ہے* ؟

کوئی سند بنیں کوفن کے اس مرتبہ کوشیخین وہ اہم بنت بنیں دیتے ہیں جو منادی بہائقہ کو اُن کے نزدیک مصل ہے ، گراس مرتبہ کو مناوت یہ کہ وہ گرائی بنیں قرار دیتے ہیں بکدا قرار کرتے ہیں کہ معزات ابعین سے وقت سنے یہ کیفیات بعیا ہونا تروع ہوگئی تقیں ۔ ما فظ ابن قیم کی وسعت خیال کا تو یہ عالم سبے کہ اگر سالک غلبم مال میں سبے ای اُن افسالہ الله الله الله میں سبے ای اُن افسالہ الله الله الله میں سبے ای معذور اور ما فی معذور اور ما فی کے لائن جائے۔

له العبوديته مرو

له معارج السالكين ج امت وطريق المعج تعين -

قعه مخفریہ ہے کہ شیخ الاسلام ابنِ تیمیہ اور مافظ ابن قیم کا توالہ دیکرتفتوت مح کی مخالفت کرنا ہرگز قرینِ انصاف نہیں ہے۔ ان دونوں بزرگوں کی کہ آبوں کو

ے فِن تعوقت پرحافظ ابن قیم کی سب سے مفعقل کتاب مارج السائلین "ہے جو تین طدوں میں علاّ مر سیررمنامعری مرحوم کے ام تمام میں مجبی ہے ، اُسکے ٹامیٹل پہنچ پرورج ہے :۔

موید و م کتاب ہے جس میں تفقوت اور معارف النید کے مقائن کتاب و ستند اور سلف مالحین کیمطابق بیان کے گئے ہیں بمعرک ایک مشورعالم سنین ما مدفقی ( بوشین کے خاص محبین بر سے ایس اور ان کے گئے ہیں کو فراغ میں کا بست شوق رکھتے ہیں کو فراغ ہے کہ حافظ ابن قیم میں اور ان کے کلام کو اسلامی کیے قرار فراس کتا ہے اور ان کے کلام کو اسلامی کیے قرار دے والے ہے ؟ وحاشید العجود میتر موسی ۔

شیخ مارکویی شکایت ابن تیمیزسے می سے کہ انہوں نے مشائخ موفیہ کی تعربیب کیوں کی سے ؟ دخواشی انعبود ینز) انتزائر ! بر المناس اعداء لمعاجه لمواک کیسی دروناک مورت حال ہے ۔ ابن تیمیز اور ابن قیمیز کی ہردا سے بہتر اور قابل ترجیح ، لیکن مب وہ کوئی ایسی چیز بیان کریں حس کو اپنا نفس مذقبول کرسے تو وہ کسی دلیل میں جیز بیان کریں حس کو اپنا نفس مذقبول کرسے تو وہ کسی دلیل میں جیز دیکر وی حاسے ؟

علام دشیر دمنا معری نے اس کا برایک مقدم نکھاہے۔ انہوں نے بھی تفون کے علق مردشیر دمنا معری سے اس کا برایک مقدم نکھاہے۔ انہوں نے بھی تفون کے علق عام خیال مبترنیں ظا ہر کیا ہے گرجمو لایا اقرار کوتے ہیں کہ بے شبھ موفیہ ہے گائی ہیں جن سے سائے فقاء و تکا بریں ۔ اسی ویبا چے سائے فقاء و تکا بریں ۔ اسی ویبا چے میں کتے ہیں کہ صلافی کے دریو ہے میں کتے ہیں کہ صلافی کے دریو ہے اسلام کی خدمت کی ہے گ

برصاجائے، دیکا عبائے کہ یہ مسائل تعتوف برکسی عالمانہ بحث فرملتے ہیں، مشائخ کے اقوال نقل کرتے ہیں۔ میجے وسنیم میں امتیاز کرتے ہیں۔ راج و مرجوح میں فرق فرمائے ہیں۔ موفیہ کے درمیان مختلف فیہ مباحث ہیں محاکمہ کرتے ہیں۔ اگریہ اسس ماہ تی سے درمیان مختلف فیہ مباحث ہیں محاکمہ کرتے ہیں۔ اگریہ اسس ماہ تی سے درمیان مختلف فیہ مرتبہ بانا محکن مذہا۔ اقوال کے سیوانو و اُن کے اتوال کو ملاحظ کیے بڑے درکر الہٰی کی کمڑت ، عبادات مین فی قوع و خصورے اور تبنیل الی اللہٰ کا کیا عالم تھا جا گرطول بحث کا خوف منا ہو اور تبنیل الی اللہٰ کا کیا عالم تھا جا گرطول بحث کا خوف منا ہو تا تو میں اُن احوال کو نقل کرتا ہو حافظ ابن قیم نے مدارج انسانکین " بیں ابراب تعتوف کے مات ما حافظ ابن تیم کے متعلق نقل فرمائے ہیں۔ یہ اسباب ہیں ابراب تعتوف کے مات معاوضا و منا ابن تیم کے متعلق نقل فرمائے ہیں۔ یہ اسباب ہیں کو ملاحل تا تا تا تا میں ایک کہ ا

دد جوشخص منازل اسائرین کی تغرخ دملارج السالکبن) کو دیکھے گائس پر واضح ہوما میگا کہ بید دونوں صزات رابن تیمینہ وابن فیم پر مند مرمن بہ کہ اہل سنت والجاعت بیں سے ہیں ، بلکاس اُمّت کے اولیاء میں جب وسلہ حافظ ابن دحیہ صنبلی کہتے ہیں :۔

دوابن قیم کوتفتون میں بڑامرتبہ حاصل تھا اوران کوازواق ومواجیہ مجھے کابڑا تھے، ملا تھا، جس پر اُن کی کہ بیں نشا ہد ہیں ''۔ کے ان تھا نق کے انکشاف کے بعد ہمارسے ناقد بن اورمعترضین شخیین کی کہ ہوں کو پڑھیں اورفیصًلہ کریں کہ ان بزرگوں کوکس تعتوف سے اختلاف ستھا ؟

له مرقاة شرح مشكواة جربه مسيوب -

له جلارالعيذين من -

اگرفلسفها د تفتوف کے سوامیح تفتوف بب مجی کسی موقع پراہنوں فاضکاف اس خام کیا ہے۔ تواس پرغور کھیے کہ برانتلات تفتوف کے اصول ومقاصد سے ہے یافروع بس رہ بینقین کریں کہ ان دونوں بزرگوں کوتفتوف کے اصول اور مقاصد سے ہے یافروع کسی دیا ٹیس کے باتی فروع میں اختلاف کوئی اہم چنر نہیں ہے ۔ نبزید امری دہن میں دہے کہ ابن تبرید اوراب قیم جا ابن ہم جلالت قدر و دفعت شان برحال فیم معموم انسان مقے جسطرے دو مروں کی دائے فلط ہوسکی ہے۔ اور اگر ان کا اختلاف میم بھی اس اوران کا اختلاف میم بھی اس کے بہتر کوکسی مسئلہ میں اختلاف ایم بھی ہیں کہ بھرسے فن کے مخالف میم بھی اس میں دیا تعربی خودما فیظ ابن قیم کی دائے کو قبول کر ایس جو امنوں نے بہتر مولی سے دوران کا اختلاف میم بہتر مولی سے دوران کا احتلاف میم بہتر میں میں احتلاف میں خودما فیظ ابن قیم کی دائے کو قبول کر ایس جو امنوں نے شیل سے دوران کی دائے کی قبول کر ایس جو امنوں نے شیل سے دوران کی ہورانے ہیں ۔ اوران کی سے دوران کی

دوان شطی ندست و و معیبتی پیدا تجویی ، ایک یه که ان شعلیات کی وجه سے ایک جا عن ان بزرگوں سے بزخن ہوگئی اوران کی فرجہ سے ایک جا عن ان بزرگوں سے بزخن ہوگئی اوران کی حزات کا مطلقاً انکاد کر دیا گیا۔ لوگ اُن سے برگان ہوگئے ، حزات کا مطلقاً انکاد کر دیا گیا۔ لوگ اُن سے برگان ہوگئے ، حال بکہ یہ مربح زیا دی ہے کیونکہ جس شخص سے کوئی غلطی ہوجائے اگراس کے تمام محاسن کا انکاد کر دیا جائے تو تمام علوم اورصنا عات اگراس کے تمام محاسن کا انکاد کر دیا جائے تو تمام علوم اورصنا عات بیکاد ہوجائیں اور اُن سے نشانا سے مدے جائیں ۔ دوسری معیبت بیکاد ہوجائیں اور اُن سے نشانا سے مدے محاسن ، معفاء قلب اور میک محاسن ، معفاء قلب اور محسن معاملہ کو د بچھ کر اُن سے شعلیات کو بھی قبول کرلیا۔ ان سب

بم صحح تروه لوگ بی جو ہر چیزکو اینے مرنبہ میں دیکھتے ہیں ۔ صحے کو قبول كرتے اورغلطكو دوكرتے بس '' لے يى ما فظ ابن قيم مرارج السالكين " بي اكيموقع برشيخ الاسلام بروى اخلات كرنے بن، گرفزرًا نا ظرين كومتنيہ كرستے بي كه :-دد بیغلطی شیخ الاسلام سنے بنطن م کروے اوران کے محاسن کونظر سے گران دے ، اس سے کہ علم اما مت معرف ا ورسلوک بیں ان کا بومرتبہ ہے وہ يوسشيده منيں سے " سلم حافظ موحوت كى ميى انصاف بيندى بيركُ شيخ الاسلام حبيبُ البنا والحق احت الینا منہ سکے پیش نظروہ ہروی سے جا بجا اختلاف بھی کہتے ہیں اہکن اً ن کے محاسن اور دسکونے علم کے اعترات میں بھی بیٹن میٹ ہیں ، ایک موقع پر کہنے ہیں :۔ واستشهادم بهذه الاية فنهداالياب يدل على دسومه في العلم والمعرفته والمقرآن " عم اورابخام کارمیی حافظ ابن قیم اِنہب صوفی شیخ الاسلام میروی سے تعلّی کتے ہیں :۔ ود الله شيخ الماسلام ك مى كومك كومك ورائد ، أن ك ورسي بلند فرمائ ، أنكي بمترين جزادك ادرانع محِل كرامة بيهم كواوران كوجع فرماً في يته **ب** خاتمهٔ سخن برخاکسادکومیرع *ض کرناست کہ ج*ن لوگوں کوشیخ الاسلام

ابن تميي ، ما فظابن قيم ، حسرت مجدّد العن ناني او دمولانا المعبل شهير سيحسن المن بيدان كوعكائة من سعانة بي يانوده يه فيعله كرليس كه بيسب حصرات بابهماتباع سننت ایک غلط چزکر قبول کرنے پرتفق ہو گئے تھے ؟اوران سب نے عُدْ یا جلًا امت کو نا درست چیزگی تعلیم ولفین کی ؟ا ور اگر ایسانیس سے توجیر خود ابنے تنعلّی غورکریں کہیں اس باب بن اس سے توغلطی نمیں ہورہی سے ؟ فاجزداقم كالكيب خبال بدمعي سيركه بهارسيه بيمعترضين وناقديب اتتفاعتراض تنعيد سے وقت اس مروتہ تعتوم کو میپٹی ننظر رکھتے ہیں جس کی بارگاہ ہیں گستانی کیے مَجرم ہم نیا ذمند بھی ہیں ۔ فرق بہ ہے کہ جم سطرت امرائیلیات کی بناء برتف پرکوہموضوعات كى بنا پرون مدىپ كواد دىم جوع مسائل كى بنا پر د فاتز فقه كو د دنىي كريت ، ي -اسي طرح تصوّف كے نام برآج بهت سى خانقاہوں اور مزادوں بریوكي موتاہے، س کی بناءبرنفس تفتوف کوہم دو نہیں کرتے ہیں ۔ بلکہ محدامتراصل اورنقل کے امتیادکوسپیش نظر دکھتے ہیں '۔

## ابل نصوف اور دبنی جدوجهر

د انصولاناسیدابوللحسن علی ندوی)

ربشم التواتمكي التيحيم ه

وینایی بست سی چیزی بعض نهاص اسباب کی بناء پربغیر طبی تنعید و تحقیق کے سیم کر کی جاتی ہیں اور ان کوالیسی شہرت و مقبولیت حاصل ہوجاتی ہے گاڑجہان کا کوئی علمی نبیا دنییں ہوتی مگرخواص بھی ان کوزبان وقلم سے بے کقف و ہرانے لگتے ہیں۔

انہی شہورات ہے اصل میں سے یہ بات بھی ہے کہ تعقوف تعطل و بے کی معالات سے سے سے کست خوردگی اور میدان جد و جمد سے فراد کا نام ہے لیکن علی ونفسیاتی طور پر میں اور علی اور تاریخی حیثیت سے بھی ہمیں اس دعور اے مے خلاف مسل طریعۃ پر معی اور علی اور تاریخی حیثیت سے بھی ہمیں اس دعور اے مے خلاف مسل طریعۃ پر ماخلی و خارجی شہاو تیں ملتی ہیں۔

سبرت سیداح شهید میں تزکیہ و اصلاح بالمن کے عنوان سے ماسخت خاکسار راقم نے صب دیل الفاظ لکھے تھے ، حس میں آئے بھی تبدلی کی حزورت منیں محسوس ہوتی اور اس حیقت پر پہلے سے ذیادہ نیتین پیدا ہوگی ہے۔

« په بانت مې قابل وکرسېے که مرفردشی وجانبازی ، جها د و قربا نی اور مجديد وانقلاب وفتح وتسخيركم بيكيب ددجانى وظبى قوت جس وجابهت و شخصتیت ، جس اخلاص وللهیّت ، جس منرب کوشسش اورجس موصله اور بمّت کی حرورت ہے وہ بسااد فاست دوحانی ترقی، صفائی باطن ، تهذيب نفس أدياضت وعبادت كعبغيرسي بدابوتى اس بيل ا ب د کجیں گے کہ منوں نے اسلام میں مجددان یا مجا ہدان کا دنامے ا بخام ديئي بن النامي سع اكثر افراد روحا في حيثيت سع بلندمقام الكفتر تتے ۔ان آخری مدیوں پرنظرڈ ایسے۔امیرعبدالقا درالخرائری، کمجابر جزائر، محداحدالسوداني دمهدي سولواني) سيداحد شربيت السنوسى رامام منوسی کو آپ اس میدان کامرد پائیں گے بعزت سیاحد ایک مجابدقا مركعلاوه ادراس سع بيلي ايك عزيز القدرروماني مبشوا اورب مثل شيخ الطريقيت مقے رحققت يه ب كم كم بالت ورياضيات يزكم يغنس اورقرب اللي سيعشق الهي اورجذب وشوق كاجومرتبه حامل ہوما ہے اس میں ہردو نگھے سے سی اواز آتی ہے ۔ ہما دیے پاس ہے کیا جو فدا کریں تجھ پہر مگریه زندگی مستعار د کھتے ہیں اس لیے دوحا نی ترقی اورکال باطنی کا اُخری اور لازمی درج شوتِ شہا و ہے اور مجا ہدے کی تھیل جادیتے "

میاتی پیلوسی فورکیجے گا توسلوم ہو گا کہ نقین اور مجتب ہی وہ شہر ہیں ،جن سے جماد وجد وجد کاشہاز پر واز کرتا ہے ، مرخوبات نغسانی ، عا وات و مالوفات اور معالے و منافع ، اغراض و نواہشت کی بیتیوں سے وہی شخص بلند ہوسکتا ہے اور محد ، خلد الحد الارمن و اتبع ہوا کا کے وام ہم بھرگ زمین سے وہی خص پی سکتا ہے حب میں کی صحیفت کے بیتین اور کسی مقصد کے عشق نے پارہ کی تقدیر سیمانی "اور تجلیوں کی ہے تابی پیراکدوی ہو۔

انسانی ذندگی کا طویل تجربه به کیمعن معلومات و محقیقات اور مجرد قوانین و موابط اور مرد و قرانین و موابط اور مرد و نظم و منبط ، مرفروشی و جانبازی بلکه سهل ترایتا دو قربانی کی طاقت و آمادگی بدید کرنے کے بیدی کا فی نہیں ہے۔ اس کے بیداس سے کمیں نہیا دہ گرے اور مات تو تعقق اور اکیک ایسی دوحانی لا پچا در غیر ما دی فائدہ کے تقیین کی حزورت ہے کہ اس کے مقابل بین زندگی بار دوش معلوم ہونے لگے کسی ایسے ہی موقع اور مال میں کہنے دائے کہا تھا ۔ م

جان کی قیمت دیارعش میں ہے کوسٹے دوست اس نوید جاں فزاسے مروبال دوشش سے رسال میں سند سند سال میں کر سرک سرک

الله المرائد المرائد

می مرطقة وامام وقت ہے جس کے تعلق اقبال مرحوم نے کہاہے سے
ہے وہی تبرے زمانے کا امام برق
ہو تھے حاصر وموجود سے بیزاد کرسے
موت کے ائیمندی بھے کو دِ کھاکر ڈرخ دوست
ندنگی اور بھی تیرے یے دشوار کرسے
دندگی اور بھی تیرے یے دشوار کرسے
دسے کے حیاس زبان تیرا لہو گرما دسے
فقری سان چرا حاکر تھے تلوا در کرسے

تا تادیوں نے مبتا عالم اسلام کو پامال کرے مدکد دیا ، حبال الدین خوازم اہم کی دامد اسلام سلطنت اور مباسی خلافت کا چراغ ہمیشہ سے بیے محل ہوگیا تو تمام

عالم اسلام پریکسس ومردنی چیاگئی۔ تا تا دیوں کی شکست ناککن الوقوع چرکھی جانے لگی اور برمثل ندبان وادب کا جزوبن گئی کہ اوا قب ل المث ان المشتر المین موافلا تعدی داگرہ سے کوئی کئے کہ تا تا دیوں نے کہیں شکست کھائی توکھی بیتیں مرکزای اس وقدے کچے مما حب بینین وما حب قلوب مردان خدا ہے جو ما یوں نہیں مہوئے اور اپنے کام یں سگے دہے۔ بیاں تک کہ تا تا دی سلاطین کوسلمان کرے منم خانہ سے کعبہ کے لیے پاسپان مہتیا کہ وسیعے۔

مندوستان میں اکبر کے دورس ساری معطنت کا دُخ الحاد و لاد بنہیت کی طرف ہوگیا ۔ ہمنددستان کاعظیم ترین بادشاہ ایک وسیع و لماقتودسلطنت سے بچرسے وسأل وذخا رُسكِ سائق اسلام كالتيازى دبك مثانا جائة مقا-اس كوليف وقت كولأن ترين و ذكى ترين افراداس مقعدكى يحيل كے ياپے ماصل منے سعطنت مين صنعمت وبرايد سالى سے كولى أثار ظاہر يزعقے كىسى فوجى انقلاب كى اُميدكى ما سے علم وظاہری قیا سات کسی خوشگواد تبدیل کے امکان کی تا بیدنیں کمستے عقے اس وقلت ایک مدوسش ہے نوائے تن تنها اس انقلاب کا بٹرہ اُ مٹھایا۔ اورا پینے یقین وایان ،عزم ونوکل ا ور دومانیت وللہیّبت سے سلطنت کے العرايك ابيااندونى انقلاب تمروع كياكه للطنتيم خليركا برجانشين ايني يبترو سع بهتر بمونے لسگار بهاں تک کہ اکبر کے تخنت سلطنت پر بالاُخرمی اَلدین اور گُسنیپ نظراً يا - اس انقلاب سے بانی امام طریقبنن حفرت تین احریمرہ سندی مجدّد العب شاني محتقے ۔

الىسوى مىدى مىسوى مىس جب عالم اسلام پرفرنگى ما نارىوں " يامجام دىيا يى

کی پورش ہوئی تو آن سے مقابلہ میں عالم اسلام سے ہرگوسٹ میں ہومردان کا د سرسے کفن باندھ کرمیدان میں آئے۔ وہ اکٹر وبشیر شیوخ طریقیت اور اصحاب سلسلہ بزرگ تھے ہجن سے تزکیہ نفس اور سلوک دا ہ نہوست نے ان میں دین کی جمیست ، کفر کی نفرت ، گونیا کی حفارت اور شہادت کی ہوت کی فیمیت دو سروں سے پیدا کردی تھی۔ الجزائر (مغرب) میں امیر عبدالقا در نے فرانسسیوں سے خلاف علم جہاد بلند کیا اور معربی مورض نے ان کی شجاعیت عدل و انعاصت ، نرمی و مہر بانی اور کی قابلیت کی تعربیت کی ہے ۔

میر مجابر، ووقا وعمّلاصوفی ا در شِخ طریقِت بھا ، امیرشکیب ادسلان سے ان الغاظمیں ان کا وکرکیا سیے :۔

مبرعبدالت در سامی در ایرعبدالقادرمرح بورسعالم وادیب، عالی العلم واکل در بدر بایی مقد مرت نظری طوی بر فی التقوی الایکشفی منی به برای الاور در و تا بیم موتی مق ، تعرف نظری طوی بر منی التقوی الایکشفی منی به برای الای الای الله و کاریک که سر در الموافق سی به بروی می می التقوی می التقوی می التقالی می التقالی می التقالی می الله به برای الله الله و برای الله الله و برای الله و الله به الله و برای الله و الله به الله و برای الله و الله به الله و برای الله و ال

وكان المهوم الامبرعبدالت در متعنلتاً من العلم واكاردب سامى الفكّ واسخ القلم فى التقوف لا يكسّف به نظر احتى يعادسه عملًا، وكلا يرحن اليه شوقًا حتى يعرف ه ووقا وله فحالته فو كمّابُ سما يو المواقف ) فهو فى هذا المشرب من الافراد الافذا فدبها الا يوجد نظيوة فحد المماض مين في

ل مامزالعالم الاسلامى ملددوم مسلف

دشق کے زمانۂ قیام سے عمولات و اوقاست کا ذکر کرستے ہوئے لکھتے مسکمہ:

"موذانه فجركواً يقت مبئ كانمازا بن كورك قريب كاسبود بي جومحله العماره بي واقع ب، برهة ، موائ بيمارى كامالت كيمبى اس بين ناغه نه بهوتا، تنجد كه عادى عقد اور دمعنان المبارك بين حزات موفيه كي طريقه برريا منت كرت، برابرسلوك وتعوى اوراخلاق فاضلا مذ برقائم د بنة بهوئ تشديد مين انتقال كيه ؟ وكان كل يوم يقوم الفتج ويصلى
العبيح فى مسجد قريب من داديد
فى محلة العادية لا يتخلف عن
خطا اللمان وكان يتهجد الليل
ويعادس فى دمنا بالهامة على
طريقة الصوفية وماذان مثارً للبرط لتقوى
مر تعاملت عادة قال مثارً للبرط لتقوى

سلامی می ماختان پرمب موسیوں کانسلام ہوا توان کا مقا بلہ کرنے والے نعتبندی شیع بنون مقے جنوں نے علم جہا د بلند کی ا وراس کا مطالب را ورجد وجد کی کہ معاملات ومقد مات ٹم بعیت کے مطابق نبیل ہوں اور قوم کی حابلی عادات محقد کی گردیا جائے ،امیر شکیب ارسلان تکھتے ہیں :۔
وقولی کم وری علماء حصر و اس بماد کے علم وارطا غستان سے وقولی کم وری علماء حصر و

کے ابعنا ملا ۔

ته کاعتاں بح خرز کے مغربی ماحل پراسلای آبادی کا ایک ملک ہے۔ محرشما لی تفقاد کو ایک ملک ہے۔ محرشما لی تفقاد کو ایک ملک ہے۔ محرشما لی تفقاد کو ایک مائے مائے شام ہن ہنا ہن ایک مائے شام ہن ہنا ہن میں ہنا ہیں ہنا ہے دیر اثر میں ایک ایران کے دیر اثر میں ایک ہنا ہا ہیں ہنا ہیں ہنا ہیں ہنا ہے دیر اثر میں ایک ہنا ہا ہیں ہنا ہی ہنا ہیں ہنا ہیں ہیں ہنا ہی ہنا ہیں ہنا ہی ہنا ہیں ہنا ہیں ہنا ہی ہنا

مے علم اور طریقۂ نقشبندیہ سکے (جو **ما**عندّان بیں بیعیلا ہُولسے *شیو*خ عقے ۔ ابسیامعلوم ہوتاسپے کہ انہوں نے اكسس حقيقست كوعام مسلما نوں سنے پہلے سمجع ليا تمقاكراصل نقصان بشكام سبت بسنجتا سيرجوخطا باسنت ،عمده و ا تستدار جو فی قیادت ومرداری معیش و لدت اورتمغوں اور مرتبوں کی لا پلح ہیں قوم فریثی كادتكاب كرت بي سيجدكر أبنون ے ملکی احکام اوران سے مای دوسپوں كح محلاصب علم بغاونت بلندكيا اور اس كاسطا بسسه كيا كدمعاملاست كا فيصا شريعت مطهره كيمطابق بهون كه قوم كى قديم جابلى عادات سے -اس مخریک سے قا نرغازی محد عقے ، جن کو روسی قامنی ملآ کے لقب سے یادکرتے ہیں ۔ وہ علوم عربیت میں بلندباب دركية مخة- إن جا ہلى عا وات کے ترک کرنے کے بارہ بیں ان کی ایک

شيوخ الطربقة النقشبنديه المنتش تذحنانف وكانهم سبقواسا تُزالهسلميس الى معمافة كون صرد دهد هومن اسء تهمدالذميت اكثرهم يبيعون حقوقب الامة بلقلب مللأ إوامير وتنؤكرسى ومهر ودفع عىلمب كاذب ولذة فارغة باعطاع إوسمة ومراتب فثاروأ منز ذالك الوفنت على المامراء وعلى الروسية حاميتهم ولمليوا ان تكون المعاملات وفضأ كرامول الشريعة كرللعادات القديمة الباقيه سن عاملية اونتكث الاقوام وكان ذعيعه تلك الحركة غاذى مهد الذى يلفته الهوسب بعامى ملاء وكانت من العلماء المتابح بعين فحت المعلومة العربية ولهتاليف في

تعنیف "اقاحة ابرهان علی ادتد ادعی فاء طاغستان "
(طاغستان کے جود حربوں اور برادری کے مرداروں کے ارتدا دکا ثبوت،

ف وجوب نبذ تلك العادات المقد يمدة المخالفة للشرع اسمه اقامة البوهان على على المتعاد عروناء طاغستان "

سیمین مخرہ ہے ہموئے۔ ان کے بعد پینے شامل نے مجاہدین کی قیادست منبھالی جونقول امیرشکیب، امیرعبدالقادر الجزائری دحمۃ الترعلیہ کے طرنہ پرستھے اورشخیت سسے امادت با بح بیں لی بھی ''

شیخ شا مل نے ۲۵ برس کر گروس سے مقا بلہ جاری دکھا اور مختلف معرکوں میں اُن پر زبر وست نیخ حاسل کی۔ گروس ان کی شوکت اور شجاعت سے مرعوب ہے۔ اور چند مقامات کو چیوٹ کرمیار سے ملک سے بے دخل ہوگئے مقع برس کے اور مقتل کے اور مقامات کو چیوٹ کرمیار سے قلعے فتح کر سیلیے اور برا اختی سامان مال فائن میں حاصل کیا۔ اس وقت حکومت کروس نے اپنی پوری توجہ نا فستان کی طرف مبذول کی۔ طا غستان میں جگ کرنے کے اپنی پوری توجہ نا فستان کی طرف مبذول کی۔ طا غستان میں جگ کرنے کے لیے باقاعدہ دعوت دی مشعراء نے نظیر نکھیں اور بیئے در بیئے فوجیں مدوانہ کی گئیں ۔ شیخ شامل نے اس کے باوجود بھی مزید دس برسس نک جنگ جاری دکھی بالا نحر موصل کیا ہے۔ اور موسل کے درختاں مثال میدی احدالشری نالسنوی کی موقوق وجماد کی جامعیت کی درختاں مثال میدی احدالشری نالسنوی کی

ہے۔ اطابویوں نے برقہ وطرابلس کی فیج کے لیے پندرہ دن کا اندازہ لگایا مقا، نو آبادیوں اور بادیوں کی جنگ کا تجربہ کھنے والے انگریز قا تدین نے اس پر تنقید کی اور کہا کہ یہ اطابویوں کی نامجربہ کاری ہے۔ اس مہم ہیں کمکن ہے تین میںنے لگ جائیں ۔ لیکن نہ پندرہ دن ، دہ تین میںنے ،اس جنگ ہیں بیورے تین میںنے لگ جائیں ۔ لیکن نہ پندرہ دن ، دہ تین میںنے ،اس جنگ ہیں بیورے تیرہ برس لگ گئے اور اطابوی بھر بھی اسس علاتہ کو کمل طریقہ پر میر کر کئے۔ پیشوی درویتوں اور ان کے بیرخ طریقیت سیّدی احد انشریعیت کی مجب ہدانہ جو جہ دھی جس نے اطابیہ کو نپدرہ سال کا اس علاقے ہیں تدم جانے جدوجہ دھی جس نے اطابیہ کو نپدرہ سال کا اس علاقے ہیں تدم جانے میں دینے ۔

امبر شکیب نے لکھا ہے کہ تنوسیوں سے کارنامے نے ٹابت کردیا کہ طریقہ سنوسیہ ایک بڑی کارنامے میں تابت کردیا کہ طریقہ سنوسیہ ایک بڑی سنوسیہ ایک بڑی کاری حکومت کا نام ہے ، بلکہ بہت سی حکومتیں تھی ان جنگ وسائل کی مالک منبی ہیں، جوسنوسی سکھتے ہیں ۔ خودسیّدی احدالشریب کے متعلق اُن سے الفاظ ہیں :۔

دد مجے سبیدسنوسی میں غیر عمولی معبراور ٹانسنت قدی دکھائی دی جو کم لوگوں میں دیکھی گئی ہے ، او لوالعزی ان کے ناصیہ اقبال سے ہو یواہے ۔ ایک طرف اپنے تفوی وعبادت کے لحاظہ اگرون اپنے ندمان کے ابوال میں شمار ہو نے کے ڈابل ہیں تو دومری طرف شجاعت کے لحاظہ قابل ہیں تو دومری طرف شجاعت کے لحاظہ وقد لخطت منه مبرات ل ان يوجد ف غير لا من الهجال وتزماشديد اتلوح سيما و لا على وجهد فبيما موفى تقواع من الابدال اذا هوفى شجاعته من الاسطال - دلیران زمان کی صفند میں شامل ہونے کے ستی ہں''

امیرشکیب نے محاد اعظم افرایته کی منوسی خانق ہ کی جوتھ دیر کھینچی ہے ، وہ مرسی ولی تو در انتخاص افران کی میں اور مرسین کا موزہہے ۔ یہ خانق ہ واحۃ الکفرہ بب واقع متی اور سیدی احدالشریب سے چہا ورشیخ السیدالمہدی سے انتظام میں تھی ۔ اور السندی کے انتظام میں تھی ۔ اور السندی کے کا دارالتربیت تھی ۔ امیر اسندی تھی ۔ امیر مرحوم سکھتے ہیں :۔

سیدمهدی محاب و تابعین سےنقشش قدم بپر بھتے ، وہ عبا دست کے ساتھ بڑسے علی آدمی ہے ، ان کومعلوم متاکہ قرآن ا حکام كحكومست واقتدارك يغيرنا فذنهين بهوسكحة واس ليدوه ايبغ برادران طریقست. اورمربدین کوهیشهشمسواری ، نشان بازی کی مشق کی تاکیسد کرنے دستے۔ ان میں غیرست ادر سستعدی کی مُوح بمعو بيحة ، ان كو گفور دوار اورسيد سالاري كاشوق ولاسة مست اورجها دکی نصبیست واہمیست کانقش ان سے دل پر قائم کرستے - ان کی برکوسٹشیں بار آ ور ہوعمیں ا ورمختلفت مواقع براس سے احصے نمآ مج بر آمد ہوسے بنصوصٌ جنگب طرابلس میں سنوسیوں نے ٹا سست کر دیا کہ ان سے یاس ایس مادی قوت سبع بوبڑی بڑی حکومتوں کی طاقست سے ٹکریائے کئی ہے اور بری با جردت معطنتوں کا مقابلہ کرسکتی ہے ، صرت جنگ طرابلس

ای پی سنوسیوں کا جوکشس وغفنب ظا ہر منیں ہوا بلکہ علاقہ کا نم ادروادی سودان میں وہ مسلسلہ سنے سسسائہ کک فرانسیسیوں سے بر مرجگ رہے ہیں ۔

سیدا عدالشردین نے مجھے منایا کہ اُن کے چہاسیدمدی کے پاس
بہاسٹ بہاسٹ زاتی بندو تیں تیں ،جن کو وہ بڑے اہتا م کے
ساعۃ اپنے ہا تھ سے معالف کرتے ادر بر نجھتے بھے ، اگر میان کے
سینکڑوں کی تعداد میں مریدین بھے، مگروہ اس کے دوادار مذہ تھے کہ یہ
کام کوئی ادر کرسے تاکہ لوگ ان کی اقتداد کریں اور جہاد کی ہمیت
کو مجیں اور اس کے سامان و ذخا کر کا اہتمام کریں ، جمعہ کا دن جنگ
مشقوں کے لیے فقوص مقا کھوڑوں کی رسیس ہوتی ، نشانہ بازی کی
مشق ہوتی دغیرہ وغیرہ ۔

نودستیدایک بلند به گر پرتشریعی فرما بوت شهروار و دسون داپری بی می تعتیم به وجائے اور دولا تشروع به وتی بیسلسلدن چیچ تک جاری دست کیمی میمی نشاند مقرر به تا اور نشانه بازی سنسروع به وتی اس وقت علماً و مربدین کا نمبرشه سواری و نشانه بازی میں بڑھا ہی بموا به وتا کی کو نگار کا کمیر نظام کا کمیر می بازی میں بڑھا ہی بموا به به تا کہ کو گر دول میں بالا جیست کی اُن کے لیے فاص تاکید می جو کوک گور دول میں بالا جیست کی اُن کے لیے فاص تاکید می سے جائے ، اُن کے میں بالای سے جائے ، اُن کے جو اُن کی سے جائے ، اُن کے جوارت کا دن دست کاری اور اپنے با محت کا دن دست کاری دسے کے لیے کام کرنے سے لیے جو اُن کے لیے کام کرنے سے لیے کے ایک میں کاری در سے کام کرنے سے لیے کے لیے کام کرنے سے لیے کے ایک میں کاری در سے کاری کاری در سے کے لیے کاری در سے کاری در سے کاری کاری در سے کاری کاری در سے کے لیے کے در سے کاری در سے کاری در سے کے لیے کاری در سے کاری

معرّد عمل اس دن اسباق بند ہو مائے منتف بیشوں اور منعوں میں لوگ مشخول ہوئے ،کہیں تعمیر کا کام ہور با ہوتا ،کہیں سخب ری کسی کور کا ہوتا ،کہیں سخب ری کسی لو اس دن جو کسی لو باری ،کہیں بارچہ بافی ،کہیں دلاتی کا مشخل نظرا آیا ۔اس دن جو مشخص نظرا آیا وہ ا بنے با تھ سے کام کرتا دکھا ئی دیتا ۔ تو دسید سری بھی بور شخص نظرا آیا وہ ا بنے با تھ سے کام کرتا دکھا ئی دیتا ۔ تو دسید سری بھی بور شخص نظرا آیا دہ ا بنے با تھ سے کام کرتا دکھا ئی دیتا ۔ تو دسید سری بھی بور شخص نظرا آیا دہ ا بنے کا کہ لوگوں کو کل کا شوق ہو۔

ستیدهدی اوران سے بیلے اُن کے والدما میرکوزراعت اور ورخت اگانے کا بڑا اہتی م ہمتا ۔ اس کا تبوست اُن کی خانقا ہیں اور ان کے خانہ باغ ہیں ، کوئی سنوسی خانقا ہ اببی سنیں ملے گی جس کے ساتھ ایک با جید باغات مذہوں ۔ وہ نے نے شے قسم کے درخت دوردد از مقامات سے اپنے شہوں میں منگواتے تھے ۔ اُنہوں نے کھنے ہو اور جنبوب میں ایسی دراعتیں اور درخست دوشناس کے جن کو وہاں کوئی جانتا ہی نہیں تقا ۔

بعن طلباء سدم دانسنوس ( بانی سلسا مسنوسی سے کیمیا سکھانے کی درخواست کرتے ہتے تو وہ فرماتے ہتے کہ کیمیا ہل سے نیچے ہے "اور کمیں فررائے سکھی فررائے سکھی کیا ہے ہا تھ کی محسند اور بیٹیا نی کابسینہ ہے " وہ طلباء اور مریدین کو میٹوں اورصنعتوں کا شوق ولا تے اور الب مجلے فرمائے جن سے اُن کی ہمت افزائی ہوتی اور وہ اسپنے بیٹوں اورصنعتوں کو میٹریڈ سمجھتے اور ندان میں علما د سے مقابلے بیٹوں اورصنعتوں کو میٹریڈ سمجھتے اور ندان میں علما د سے مقابلے میں اصابی کمٹری بدا ہوتا ۔ جا سخے ۔ فرمائے سے " بس تم کو میں اصابی کمٹری بدا ہوتا ۔ جا سخے ۔ فرمائے سے " بس تم کو

محسن نیست اور فرائفن کی بابندی کا فی سیم ، دُومرے تم سے
افغنل نیس "کبھی کبھی اپنے کو بھی بیشہ وروں میں شامل کرکے
ادراُن کے سامۃ کام میں ٹرکت کرنے ہوئے فرماتے :۔

ددکیا یہ کا غذوں والے (علماء) اور سیحت ہوئے فرماتے :۔

سمحتے ہیں کہ ہم الشرقعالے کے بہاں سبقت لے جائیں گے بنیں خوا
کی قسم اوہ ہم سے کبھی سبقت نہیں لے جاسکتے ۔ " الله
عالم اسلامی برکستیہ جال الدین افغانی مرحوم دعمۃ الشرعلیہ کشخصیت ودعوت نے وائر ڈوالا سبے وہ کسی صاحب نیا ہے خی نہیں ، بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ نے نے وراکی شعلہ جوالا حقے ،جس نے افغانستان سے لیکر آدکی تک تمام علم اسلام اور ایک شعلہ جوالا حقے ،جس نے افغانستان سے لیکر آدکی تک تمام علم اسلام میں میں ہوں اور اسٹی وافغانستان سے لیکر آدکی تک تمام علم اسلام میں میں ہوں اور اسٹی و اسلامی کی دُون اور اسٹی و اسلامی کی دُون اور اسٹی و اسلامی کی دُون اور اسٹی و اسلامی کی مون کا ور اسٹی و اسلامی کی دُون اور اسٹی و اسلامی کی دُون کا ور اسٹی و اسلامی کی دُون کی دُون کی دُون کا ور اسٹی و اسلامی کی دُون کی دون کا ور اسٹی و اسلامی کی دُون کی دون کی دون کی دہم کیست اسلامی کی دُون کی دون کی دون کے دون کی کی دون کی کی دون کی دون کی دون کی دون کی دون کی کی دون کی دون کی دون کی دون کی دون ک

بیاں بہ بات قابل کورہے کہ ان سے سوز دروں اور گرئ نفس ہیں اور ان کی ہے جین طبیعت اور سلسل جدوجہ دہیں کو ان کے جبن طبیعت اور سلسل جدوجہ دہیں کو بعی دخل ہے جب کے بغیراکمڑا دی مسلسل محنست اور مخالفتوں اورا یوسکن ملات کا ہمیشہ مقا بلہ نہیں کرسکتا ۔ بہی حال ان سے شاگر درسٹ ید اور درست شیخ محرعبرہ کا ہے جوتع قوسند کے لذت اُشنا اور اس

ا ما عزالعالم الاسلاى ج ٢ مسيدا ، ملك -

كوميرست واقعث عقے كے

معامردین توسی الانوان المسلمون کی تحریب سے نہ یادہ طاقتور اور تظم تحریب ہے اور عالم عربی کے سیے تو وہ احیائے دین اور اسلام کی نشائت ٹانیہ کی واحد تحریب ہے۔ اس کی بڑی ضوصیت یہ ہے کہ اس کی زندگی سے نور اربط ہے اور ممالک عربیہ کی عمومی نه ندگی پراس نے بڑا گرااور محتوں انر طوالا ہے ، اس کے با فی شخصیت کے با فی شخصیت البن مروم کی شخصیت بڑی موٹر ول اور برگر گر شخصیت محقی ، وہ سرتا باعل اور محتم جدوجہد ہے۔ منہ تھکنے والے ، منہ ایوس ہونیوالے مدبست ہونے والے ، منہ ایوس ہونیوالے مدبست ہونے والے سابھی اور داعی ہے۔ ان کی ان صوصیات بیں ان کے مدوحانی نشو و نما اور سلوک کو بر فرا وحل ہے۔ وہ جیسا کہ انہوں نے اپنی خود نوشت سوانے میں تھے اور با قاعدہ اس کے اذکار واشخال کی ورزیش کی تھی ہیں ہونے اور باقاعدہ اس کے اذکار واشخال کی ورزیش کی تھی ہوں

ان کے نواص اور محمدین نے بان کیا کہ وہ زندگی سے اخری معروت ترین دنوں بب بھی اسپنے اوراد ومعمولات سے پابندر سہے۔ انوان کی پانچویں موتمر سے ساتھ بب اُنہوں نے انوان کی سخریک کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی تعربیت میں حسب ذیل سُجلے کہے بھتے :۔

ملع مجھ سے قاہرہ میں معرکے مٹھورفاض ومعند ڈاکٹر احدایین بے نے رجن کو شخ محدعبرہ سے متحدی و انتخاب محدعبرہ کی س شخعی واقعیست اور اسباق میں ٹرکت کا ٹرون مامل ہے ) ستید جا ل الدین اور شیخ محرعبرہ کی س مناسبت اور استفال کا ذکر کیا ۔ سے

ایک ایس ایسی جاعت جن میں سلف کی دعوت اہلِ مُنت کی دعوت اہلِ مُنت کی دعوت اہلِ مُنت کی طلفت کی حقیقت، کا طریقہ ، تفتوست کی حقیقت، سیاست ، ورزش ، علم وثقا فت اقتصادی تعی ون اوراجماعی فکر جمع ہیں ۔

دعوة سلفية وطريقة سنية وحققة هومنية وحيئة سياسية وجاعة ديامنية دابطة علمية تفانية وشركة اقتصاديه وفكرة اجتاعية ك

ہندوستان میں تفتون وجهاد کا ایساعیب امتزاج واجماع ملتا ہے۔ اس سلسلمیں معزت سیداحمد شہیدہ کا تذکرہ تعمیل ماصل ہے داس سلسلمیں معزت سیداحمد شہیدہ کا تذکرہ تعمیل ماصل ہے کہ ان کی بیرجامعیت سی سے ہے اور میر توان کو بیخ بی ہے۔ ان سے نفائے جہاد اور ان سے تربیت یافتہ اشخاص کے توانر کو بیخ بی ہے۔ ان سے نفائے جہاد اور ان سے تربیت یافتہ اشخاص کے بوش جہاد، شوقِ شہادت ، محبت دسی گفیف فی المتر سے واقعات قرونِ اولی کی یا د تا ذہ کرستے ہیں ۔

مب میمی آن کے منعل واقعات ساسے آبیں سکے تواندازہ ہو می کہ یہ قرون اولی کا ایک بچائی واقعات ساسے آبیں سکے تواندازہ ہو می کہ یہ قرون اولی کا ایک بچائی والی ای جونکا تھا جو تیرحوی صدی ہیں جا تھا۔ اور حیس نے دکھا دیا تھا کہ ایمان ، توحیب واور جی تعلق بالٹراور راہ نجت کی تربین وسلوک میں کتنی قوست اور کسی تا ٹیرسے اور بغیر جی دومانیت اور اصلاح سے سنچنہ ہوکسٹس و حذرہ اور ایٹا دو قربا نی اور جاں سپاری

ك دسالدالمؤتراني صب من ١٩ ، ١٩ -

ك ان تعصيل وا قعلت كے ليے ملاحظم بهوسيرت سيدا حرشيد وحمة دوم و غيرمطبوع)

کی امیدغلط سے۔

سیدها حب دنم انرعیه کے جانسبوں بی مولانا سیدندهیرالدین اور درلانا دلا سینده علی علیم آبادی ، سیدها عرب کے برتو یقے - ان کے جانسینوں بی مولانا کی علی اور مولانا احمد المشرها دق بوری عبی دونوں جیشیتوں کے جامع تھے۔ ایک طون آئ کے جہا دوا تبلاء اور استحان کے واقعات امام احمد بن جنبل کی یا دکو تازہ کرتے ہیں اور وہ معبی گھوٹر کے بیٹے پر بہمی انبالہ کے بیاسی گھر ہیں اور کمبی جزیرہ انٹر مان میں مجبوس نظر آتے ہیں ۔ دومر سے دقت وہ سلسلہ مجد دیہ وسیسلڈ محدید رسیدها عرب کے حصوص سلسلہ میں لوگوں کی تربیت و معلیم میں شغول دکھا تی دسیدها عرب کے خصوص سلسلہ میں لوگوں کی تربیت و تعلیم میں شغول دکھا تی دسیدها عرب کے خصوص سلسلہ میں لوگوں کی تربیت و تعلیم میں شغول دکھا تی دسیدها عرب کے خصوص سلسلہ میں لوگوں کی تربیت و تعلیم میں شغول دکھا تی دسیتے ہیں ۔

ے درکھے جام تمریعیت درکھے سندان عشق ہرہوٹ کے نداند جام وسسندان باختن

مہندوستان کی توری اسلامی تاریخ کی مجاہدانہ جدوجداور قربا نیاں آگر کیک بلوسے میں دکھی جائیں اور اہلِ صادقپور کی جدوجدا ورقربا نیاں ڈوس سے پیڑے پر قوشاید نہی بلوا بھاری سسے ۔

ان حزات کے بعد بھی ہم کواہل سلسلما وراصحاب ادشاد و می حروجہد محد جہاد فحسسی لی احد اللہ سے مام سنے فارغ اور گوشہ نشین نظر نہیں مسے آرے ۔ شاملی سے میدان میں حضرت حاجی امداد احد ، حزبت حافظ مناس ، مولانا محمد قامیم آنانا تو بی مولانا درست یداحد کشکوہی (دحمترا مشرعلس یہم ) انگریزوں سے خلاف صعب ادار نظرا سے ہیں - معزبت حافظ حائن

وہی شہید ہوستے ہیں رمعزت ماجی صاحب کو ہندوستان سے ہجرت کرمانی پڑتی ہیے ، مولانا نانوتوگ ومولاناگنگو ہی کوعرصہ تک گوشنشین اورستور دہنا پڑتا ہے ۔

مجر مولانامحود حن دیوبندی دهست الشعلیه رجن کوم ندوستان سے مسلانوں نے بجا طور برشنج الهند سے لقب سے یادکیا) انگریزوں کے خلاف جماد کی تیاری کرتے ہیں اور مبندوستان کواک سے وجود سے باک کرسے ایک السی مکومت قائم کرنا چاہتے ہیں جس ہیں مشلانوں کا اقتدارِ اعلیٰ اور اُن سے اپنے میں مشلانوں کا اقتدارِ اعلیٰ اور اُن سے باعق میں ملک کی زمام کا دہو ۔ ان کی بلندہ متی ان کونز کی سے تعلقات قائم کرنے اور مبندوستان وا فغانستان و ترکی کو ایک سلسلۂ جمادی میں سال کے اور مبندوستان وا فغانستان و ترکی کو ایک سلسلۂ جمادی سالات کو ایک سلسلۂ جمادی اسارت کو برکادہ کرتی ہے ۔ اسٹی خطوط ، انور پاشاکی کملاقات ، مالٹ کی اسارت کو برکادہ کرتی ہے ۔ اسٹی خطوط ، انور پاشاکی کملاقات ، مالٹ کی اسارت کی عال مہتی اور قوت عمل کا ثبوت ہے ۔

من المؤمنين رجال صدقواما عاهدو الله على المؤمنين وجال صدقواما عاهدو الله على على فمنهم من ينتظر وما مدّ الواتب يلا -

ائ سل تاریخی شها د توں کی موجودگی میں بیکناکہاں یک میچے ہوگاکہ تعطل و بے علی حالات سے مقابلے میں بیراندازی اورلیب پائی تفتون سے لوازم میں سے بیائی تفتون سے لوازم میں سے بیائی تفتون سے لوازم میں سے بیائی تفتون سے لوازم میں ہے ۔ اگر اس دعو ریا سے ثبوت میں چندمتھ و میں اوراصی ب طرافقت کی مثالیں ہیں تو اس کے خلاف نب بڑی تعداؤ میں ان ائمہ فن اور سے خلافیت کی مثالیں ہیں جو اسپنے مقام اور دسوخ فی السطرافیہ میں بھی اقدل التوراصی اب

ے بڑھے بوئے ہیں -

> اسه آنگه زنی دم اذمجست از مستی خونشین پر مسیبز برخیزد به تبخ تیسنز نبشین یا از ده راه دوست برخیز

(<u>^</u>)

## تفوق واحسان کے طالبوں کو جنداندائی مشورے

مراس کتاب کے ابتدائی با بخ مقالامت جب باقساط «الفرقان»
میں شا تع حو ئے تو بعض حفرات نے ان کو پڑھ کراص ادفر ملیا
کہ انتہ تعالے کے جن بندوں کے دلوں میں ان کے مطالعہ ت دین کے اس شعبہ کی من ودت کا احساس اور اس کی تحصیل کی چا
بیدا هو، ان کو کچ نہ ایسے ابتدائی مشور سے دینا بھی من وری هسیں
جن کی دوشتی اور دا هنائی میں وہ اگر جا هیں تو بلا تاخیر
اپناسفن ش و عکوسک یں کیونکہ بخر بہ یہ جے کہ اس قسم کے
اجساسات پراگر صلدی منی قدم نہ اُٹھا یا جلئے تو بالاً خر و عد
مضم حل حوکو د عرجاتے هیں - اس یے چند ابتدائی مشور سے
عربی کو دینا بھی مناسب معلوم حوا ۔ انگلہ تعالے اپنے بندوں

## کوان سے فائد عرب نجائے '' محمد منظور نِعانی عفاہ تئے عنصر

الشریے جن بندوں سے دل ہیں دین سے اس تکمیلی شقب کی طلب اوراکسس کی مخصیل کا داعیہ پیدا ہو،اُن کوچا ہیئے کہ :۔

سب سے پہلے تو اپنی نیت می کریں یعنی اپنے نفس کی اصلاح اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی عبدیت کے تعلق کی درستان اور اللہ تعاسلے کی درمنا مندی کو مقصود بنائیں کے شاخت وکرا مات کی طلب با بزرگی اور بڑائی حاصل کرنے کی ہوس ایک طرح کا تمرک سے راس بلے اس طرح کا کوئی مقعد دل سے سے راس بلے اس طرح کا کوئی مقعد دل سے سی کوسٹ یں مجمی باقی مذر سے دیں ۔

پیمزیت اور اراده کی است تھے کے بعداس داستہ کی داہنا ئی اور دہمبری کے لیے الشرکے سے الم ہموں اور طبیعت کو معی جن کے ساتھ مناسبت ہوا ورجن کی خدست ہیں ہمنے نا اور مجدت سے فیھنیاب ہونا ڈیا دہ شکل مذہو ۔

المرابیسے مزات سے واقفیت در ہمونے کی وجہ سے خود فیصلہ اورانتخاب مشکل ہموتو بہتر ہر سے کہ دین کی مجھ ہوجھ اور دین ہیں بھیرت دکھنے والے مشکل ہموتو بہتر ہوسے کہ دین کی مجھ ہوجھ اور دین ہیں بھیرت دکھنے والے نید مالح توگوں سے متورہ لیں اور ابینے زماد سے جن جن بزرگوں سے تعلق وہ سے دیں آن کی خدمت ہیں جا تیں اور چید جید دنوں مظہر کر خود د کھیں اور سے دیں آن کی خدمت ہیں جا تیں اور جید جیند دنوں مظہر کر خود د کھیں اور سے دیں اور جیدے نے دیا دہ کا مناسبت میں ہوا ور دل ہیں جن کی عظمت اور محبّت نہ یا دہ

و پہلے اہتمام سنے ومنوکیا جائے ، اس کے بعد دورکعست نفل نماز برِّحی جاکے اور سلام سے بعددل کی پیری تو تبکیسا تھا التُرتعالیٰ سے اس طرح وُعاکی جائے "۔۔

مدأت الشر إلى تيراعلم محيط الاابنى ببترى چاہت ہوں دنوہی اپنے بمیاعلم سے بہتری *کیالث* میری دمیمائی فرما) اور تیری قدرت کا ملہسے اپ بهتری پر) تدرت مانگتا ہوں اور تیرےفعل غلیم مصحوال كرما ہوں مكيز كر تُوفا درہے اور ثين عاجز

الكفت اني استغير لسط بعلمك واستقدرك بقددتك واسانكش فضلك العظيم فانك تقددو كلااتسدروتعلم

که که عاشے استخارہ سے یہ الغاظ میج بخاری سے ہیں ، اس سے داوی حزت جا بٹر فرماتے ہیں کہ مەحنوصلى الشرعليە قتم ہم كواستى رەكى يە دُعا ابىيے اہتمام سىےسكعاتے بتے جئيے ابتام سے قرآن مجد کی سُورتی سکھاتے سکتے "

(مشكواة بحواله بخارى تمريعيث)

بهوں اور توسب کچھ جانٹا ہے اور ہیں کچھ تهين حانثا اورتو توسي غيون كالجي مانن والا ہے سامے النٹرا اگریہ کا ارتیج بارے میں تیں استخاره كررا بوس تبريعلم يس ميرس يلي میرے دین اور میری د بنااور میری اخرت کے لیے بمترسطا وراس بين ميريه ليع نيرسي تواسكو میرے واسطے مقدر فرمادے اوراس کا مال کرنا میرے لیے اُسان کردے بعواسکو باعث خیورکت مجى بنادے اور اگرترے علم بي اس كام كا انجام میرے لیے ،میرے دین ،میری دنیا اورمری أخوت کے ہواہے تواسکومیری الکتے پھریے اورميرسعدل كواسكى فرقت بيمردس اورجهان کبیں میرے لیے بہتری ہواس کو میرے واصطے مقدر کروے۔ بھرمیرے دل کواس مررامی اور طنز می کر دے "

وكإاعلم وأنت عسلآم الغيومب ه اللهمدإن كنت تعلمدان حسنا الماس خدير لي فت دسي ومعاشحب وعاقبية امرعب فاقدري لي وبيسء لى ثمد بادك لحب فيه و اده كنت تعلم ان مسسنااللی شتركى فحنب دنيخاومعاشحا وعدا قبسية احوى فاصرفه عنحب وأص فنخب عنه واقدر لحب الخبير حیہ کان ٹمہ ادىخى بە -

که بیاں اس کام اور اس مقعد کا تفورکرنا جلہ پینے جس سے بارسے پس استخارہ کرنا ہو بٹاڈ کسی سٹینے کی طرف دجوع کرنے کے سیسلے میں استخارہ کرنا ہو تو اسی مفعد رکادل میں تفورک جائے ۔ تعقد کہا جائے ۔

استخارہ سے بعداگر دل کا وہ رجمان وبیا ہی رسبے یا اور ترقی کرجائے تو الٹر تعاسط کی طرف سے خیراور برکت کی امبد کرتے ہوئے بنام خدا ان ہی بزرگ کی طرف دیجوع کرنے اور اُن سے اصلاحی تعلق قائم کرنے کا فیصل کر لیس ۔ اور اگر استخارہ سے بعد دل اُ دھرستے ہے جائے تو بھرکسی اور سے تقاتی سوچیں ۔

سرمال استخاره سے بعد دل کابور جان ہو (نواه کسی خواب دغیرہ کی دہنائی سے ہویا آپ سے آپ ہو) اسی کواستخارہ کانتیجہ بھھ کواس مے مطابق علدراً مدکرنا جا ہیں ہے۔

ادراگرایک دفعه سے استخارہ سے بعد کوئی دجمان مذہبیا ہوتو جند الد اسی طرح استخارہ کرنا چاہئے۔ انشاء الشرتعاسلے کوئی مذکوئی دجمان خرور پیدا ہوجائے گا اور طبیعیت اس طرف مائل کردی جائے گی جس بیں بہتری ہوگی۔

بہرطال استخارہ کے بعد معب دل کا دجمان کسی بزرگ کی طون ہوجات قواللہ تعالیٰ سے خیرا ورسعادت کی دُعاکر ستے ہوئے اینا مقصدان سے عرض کریں اورا بنی رہنا تی میں لینے کی اُن سے درخواست کریں ۔ مبعیت کامقصدا ورارا دت کی امل حقیقت بس مہی ہے ۔۔۔

ا مطلب بہ ہے کہ بیعتِ تربیت جس کا بیاں وکر ہے اسی لیے کی جاتی ہے۔ بیعت برکت اور بیعت توب کا دکر بیاں نیس ہے۔ ۱۷

بمروه بزرگ جو تحجه ہدایت اورتعلیم فرماً میں اور جومنورے دیں ان کی اس سے زیادہ اہتمام سے تعمیل اور پابندی کریں مبتنے اہتمام سے حبمانی مرحقِ آسینے معالج ، حکیم با داکٹر کے طبی مٹوروں کی پابندی کرستے ہیں اسی ہے بی منروری ہے کہ اس داہ کی ُ دیہ خاتی سے لیے جن کوانتخاب کیا جائے ان ہیں پہلے ہی بہوند حیزیں مرور ديكير لى حائمين تاكتعلَّق كينيا دئورسياطمينان اوراعمّا ديرَم و :-دالفن) وه دبن اور شریعیت سے واقعت موں اوران سے میاں شریعیت و

سے اتباع کا نور اہتمام ہو۔

دب) ان کے احوال سے بیرا ندانہ ہونا ہوکہ وہ الترسیخلص بندے ہیں اوران کی طلب اور دغبت کا **دُخ** دُنیا اوراس کے جاہ و مال کی طرصت نہیں، بلکہ اللہ اور آخرت کی طرف سے ۔

رجى سلوك بين اتنى بعيرت د كھنے ہوں كہ طالب كے حالات كى دعا بيت رکھتے ہوئے اس کی دیمنائی اور دہمبری کرسکیں -

دد، ان کے طرزِعمل سے اس کا اندازہ ہوکہ طالبوں اورتعلّق دسکھنے والوں سے وہ شغقست دکھتے ہیں اور خیرخوا ہی اور نفع دسانی کی فکر اور کوشش کرنے ہیں ۔

و کامل کی دین کے اس ستعبہ دسلوک کی تحصیل اہنوں نے کسی شیخ کامل کی دینہائی ادر نگرانی میں کی ہو اور اُن کی محبست اُٹھا ئی ہو اور اہنوں سنے ان کوارشادو تربيبيت كابل قرار ديا بهور

و او احبال کا ان سیقیل در کھتے ہوں اور دین سے سیسلے میں اُن کے

پاکسس ہستے جاستے ہوں، اُن کو دسیٰ نفع ہوتا ہو، اور اُخرے کی مکر ان میں بڑھتی ہو۔

اگران چیزوں کو دیجے بھال کر اور اپنے دل کا اطمینان کرکے التنرکے کمسی بندہ سے ساتھ لاہِ سلوک میں استفادہ کا تعلق قائم کیا جائے گا اور اپنے کوان کی دہنمانی میں دیے دیا جائے گا تو انشاء المنز تعا سلے ہرگزمحومی مذہبے گی ۔

مذہبے گی ۔

اوراگرکسی بندهٔ خدا کے دل میں دین کے اس شعبہ کی طلب اور اپنے نفس کی اصلاح کا داعیہ التٰرتعاسے کی عنا بہت سے بیدا ہو، لیکن کسی وجہ سے وہ کسی کشیخ کا انتخاب اسپنے بلے نزکر کیس توان سے یہے یہ بہتر ہوگا کہسی یشنخ کی طرف دہوع ہو سے کے کہ مندرج ویل طربق سدست بنام خدا اپناکام ممروع کر دیں ۔

کیلے اہتمام سے نوگر اچی طرح ومنوکریں ، مچر جہاں کک ہوسیے کورے خٹوع وضنوع سے ما تھ دورکعت نفل نما ذیچر جیس اور اس کے بعد انڈرتعالے کوہوجود اورحاحز ناظریقین کرتے ہوئے ا بہنے گنا ہوں کی اس سے معافی جاہیں اور آئندہ سے لیے گئا ہوں سے بیخے کا ور تمریعیت پر جلنے کا دل سے عزم اور عمد کریں اوراس بارہ میں الٹری سے توفیق اور مدد مائمیں ۔

اکریجیلی ندندگی میں اللہ کے تجھے فرائف با اس سے مبندوں سے تجھے تقوق اپنے دمتر مراکع بیں تو اُن کی اوائیگی کی فکر کریں اور اس کا طریقے معلوم کرنے سے ایسے اگر فرورت ہوتوکسی عالم دین کی طوف د جوع کریں۔ اللہ تعالیٰ خردینی ترقیق کی جے مداہمیت ہے اور دینی ترقیق کا سب سے اعلیٰ خردید نماز ہی ہے اس سے اس کو بہتر سے بہتر طریقہ پر اور خفنوع وختوع کے ساتھ پڑھنے کی ٹوری کوشش کریں اوراس کوششس ہیں کوئ دقیقہ اُٹھا نہ دکھیں لیے

فرص نما ذو سا اور مؤکده سنتو سے علاوه نوافل کی جی عادت دکھیں بنصوصًا تہ جدی بابندی کی کوششش کریں۔ اگر انیر شب میں آ عظنے کی عادت بنہ ہموتو عادت بنہ میں اگر انیر شب میں آ عظنے کی عادت بنہ ہموتو عادت بنر جانے تک عشاء کی نما ذکے بعد ہی وترسے پہلے آ تھ دکھت نفل (دو دو دکھت کرسے) بہ نیت تہ تہ در بر جو لیا کریں۔ اگر وقت تنگ ہموتو جھ یا جا رہا دو دکھت ہی بیٹر جو لیں۔

اله اس عاج کے دسالہ نماز کی حقیقت سے انشاء الشّراس سلسلمیں کافی مدول سکے گی بہتے الشّریک بندوں نے بتلایا ہے کہ اس سے مطالعہ سے ان کوبہت فائرہ ہُوا ۔ ۱۲

گرده مودفعه مپرهی اور دل سے کامقعود المالی "کا دعبان کمیں۔ اگر یہ ذکر ملکی اُواز کے ساتھ اس طرح کیا جائے کہ لاا لہ کتے وقت جم کو درا واپنی طون تجہ کا یا جائے کہ لاا لہ کتے وقت جم کو درا واپنی طون تجہ کا یا جائے اور اللہ کتے وقت باتیں جا نب مائل کرقلب برما کمی کا مزب لاگائی جائے تو سج بہت کہ اس سے قلب پر انٹرزیا وہ اور حلدی بٹر تا ہے اور اسکے اگر ہمت اور وقت میں وقعت ہوتو گیا مدہ سونفی اثبات سے علاوہ خواہ اسکے ساتھ ہی بخواہ سی اور وقت میں تین مبر اور یا دو ہی ہزار دفعہ ذکر اسم واس میں شدوم کرکا لیا واسی ہوتو گیا ہے۔ الشرائٹر بھی کی کریں اور اس میں شدوم کرکا لیا طار کھیں۔

اور مبتر ہے کہ یہ وکر بھی نعنیے بے جرستے اس طرح کرمی کہ قلب کی بھی اس میں ٹنرکت ہو۔ <sup>لی</sup>ہ

اس ذکرنفی و ا تباست و اسم ٔ دات سےعلاوہ ہرنما ذکے بعدسبیحاتِ فاطمہ یعنی ۳۳ بارسبحان الٹرسس بارا لحددلٹر اورہ ۱۳ با رائٹراکبرکوجی عمول بنالیں ۔

ا بان یہ بات یاد دکھنے کا بل سے کہ ذکر میں جروحزب وغیرہ ذکر کی تاثیر پڑھا نیکی ایک تربیر سے ۔ اس سے اجود قواب میں کوئی نہ یادتی نہیں ہوتی اوراس کی عزورت عرف جندیوں کوہوتی ہے۔ یہ مجمعی کمونا رہے کہٹ کئے میں جروحزب وغیرہ کے مختلف طریعے را کتے ہیں اور اپنے اپنے بخر می کے احوال کے محافظ سے ذکر کی مقدار بھی مختلف بنائی جاتی ہے اور جو کچے تکھا گیاہے ، انٹ وانڈ رقالی ابتدار میں ہرقسم کے طالب کے لیے یہ منا سب ر سے گا۔ نیز ذکر کا صحیح طریقہ مل کو زبان ہی کی حاصل کے ایے ہے جب میں مل کو زبان ہی کی حاصل کے ایے ہے جب میں ما دب وکرسے سیکھنے کی نوبت آئے ۔ 11

نیزسویتے وقت ہی سبیجاتِ فاطمہ اور استغفار و درود شرلیب سوسو دفعہ پڑھ لیا کرہیں -

اس كے علاوہ جلتے بھرستے اوراً تھتے بیٹھتے ذكر یادع كاكوئی كلمہ بڑھنے كى عادت وال ليس بيٹلے است كے علاوہ جلتے بھرستے اوراً تھتے بیٹھتے ذكر یادع كاكوئی كلمہ بڑھنے كى عادت وال ليس بيٹ استحان الشروبحدہ بالا المه الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله اله

ى ياقيوم برصتك استغيث بالس تسم كاكو في كلمه

برطال اس کی عادت بر حاف کہ الینے کاموں میں شغولی کے وقت مجمی تقورى تقورى وربعدوه كلمه زبان برآنا مساوراس ك دربعه ول مين المند کی یا داوراس کی طرف توجہ تانہ ہوتی رہے۔ قرآن مجد کی تلاوت سے لیے بھی كوئى وقست مقرّد كرلينا جاسيئے -اگرجيروه وقىت بخورًا ،ى ہوا درندياده ينہوسكے توایک دوسی دکوع کی تلاوت کرلی جائے اور ذکر مہویا تلاوت زیادہ سے نیادہ توجہ اور دھیان کے ساتھ اور دل کے دوق شوق کے ساتھ ہو۔ بھر چندمنط کاکوئی مناسب وقت اس سے بیے بھی مقرد کیا جائے کہ دوزار اس وقت دل وماغ کو ہر چزسے خالی اور کیبو کرے ہوت اور اس سے بعد حو كي كيريتيس أف والاسب اس كامراقبه كياجلت يعنى سوماجات كرايك دن اخرور ابيا أنة والاست كمي اكسس دُنياست الله الإجاؤن كالم بجرنهلان كفنات اورنماز جنازه برسي كيعدلوك مجه قريس دفن كرائي سكم - تمير قريساس طرح سوال وجواب ہوگا - اس سے بعدسیکطوں یا ہزاروں برسس مجھے تنہا اس قبريس ربن بهوكا - اس كے بدرانك وقت قيامت أنبيكى مجرحشرنشر بهوگا ،

پھرصاب ہوگا اور میرا اعمال نام میرسے سامنے لایا جاستے گاجی ہیں میرسے سارے اعمال درج ہوں گے اور النّدسے فرشنے گواہی دیں گے اور النّدسے اعتفاء ہاتھ یا وُں وغیرہ میرسے خلاف گواہ ہوں گے ۔ اس وقت النّدسے سامنے میراکیا حال ہوگا ؟ پھر میرا فیصله سنایا جائے گا اور مُجَعِداس جگہ میج ویا جائے گا در مُجَعِداس جگہ میج ویا جائے گا در مُجَعِداس جگہ میج ویا جائے گا حس کا ئیں منزا وار ہوں گا۔

بهرحال آنے والے ان سب واقعات کا تعتوراس طرح کیاجائے کہ گویا ہے سب مجھ گزدر ہاسہے اور بھپڑوفٹ اور ڈدسے بھرسے دل سے انٹرسے استغفار کیاجائے اور گئن ہوں کی معانی جائے اور دھم اور کرم کی البجا کی جائے ۔

ان چندچیزوں کی پابندی کے ساتھ جیسا کہ پہلے تبلایا جائے کا ہے ، گُناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کی جائے اور جب بھی کوئی گناہ مرزوم وجلئے تو ملدی اس سے تو م کمرلی جائے ۔

گناہوں کے سوا دوا در چیزوں میں بھی خاص طورسے احتیاط کی جائے ایک میں کے خرورت سے نیادہ کھانے کی عادت جیوٹری جائے یعنی اتنا کھایا جائے بھی سے قوت نوری قائم مسہے اور سے اور سے ، جوزیا دہ پیٹ جھرنے سے آتی ہے۔ اور دس سے کی جائے ۔ بعنی حرف وہ باتیں کی اور دس بے کہ بات صوف صود دہ باتیں کی جائے ۔ بعنی حرف وہ باتیں کی جائیں جودی یا ور معبد ہوں اور ہمیشہ سوچ کر جائے کی عادت ڈوالی حائے ۔

اس سلسله کی ایک اور اہم بات بہرہے کہ اپنے کودوسروں سنے کمتر اور

دُومروں کو بہتراور بُرتر شیجھنے کی ۔ اسی طرح ابینے نفس سے ساتھ بدگانی کہنے اور دومروں کے ساتھ بدگانی کہنے اور دومروں کے ساتھ نیک گانی کہنے کی عادت ڈوالی جائے۔ اور سب سے آخری باست یہ کہ ان تمام چیزوں سے بارہ پس اپنا احتساب اور اپنی نگرانی پُورسے اہتمام سے کی جائے ۔ بل الم نسب معافی نام بھیروت ولوا لمجھے۔ معافی بریع ۔ بھیروت ولوا لمجھے۔ معافی بریع ۔

ہرطالب کواپناکام ٹروع کرنے کے یہ چندشوںسے انشاء النٹر بالکل کافی ہوں گے اور النٹرک دحمت سے اُمیدسے کہ آگے کے یعے دمہنائی و دستگیری حق تعاسلے کی طرف سے ہوتی دسے گی ۔

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبكنا وان الله لمع المصنيين

ان مشوروں سے متعلق ہرگز بہ مذسبہما میاستے کہ اُن سے بعد کسی صاحب ارشاوسے اصلاحی تعلّق قائم کرسنے کی صرورت باتی شیں دہے گی ، بلکہ ان سے تکھنے کا مقصد صرف یہ سہے کہ جن حفزات میں اللہ تعاسیا کی توفیق سے دمین سے اس تکمیلی شعبركى طكب بيدا ہوجائے اوراپنے خاص حالات كى وجرسے کسی میاحب ارشا دسسے *جلدی و*ہ استفادہ ب*ذکرسکیں* توان مشوروں سے مطابق کام ٹروع کر دیں اور حبب اسینے سیلے کسی دوحانی مصلح کا انتخاب کرکس توابینے کواس کی رہنما نی کا يا بندكردي ريه واقعه بيركه اس راه بين يؤرى ديهما نيكسى زنده ہستی ہی سسے حاصل ہوسکتی سے

حصرت مولانامفتي محد شفيعً مولانا محدسكم قاسمي ايم كسلط فاضل دبوبينه مولانا سيدمحبوب رمنوي صاحب ذاكز محد حميدانته بنبوى كےمیدان جنگ حضرت مولانا قارى محرطيتبء شاين دسالست مولاماا حتشام الحسن كانرهلوي مولانامحدا درئس كاندصلوي مولانامسح الشرخان شرواني حضرت مولا أمفتى محدشفيع ح حضرت كمنكوبى وحضرست تحانوي *روضترالاحباب د*فيما جاءعن النبى صلى الله عليه وسلّه من الأدعية والآداب) (عربي) لاميات ، اناركي الام

مولانا محرمنظورنعاني حضرت مولاناا شرف على تقانوي ٌ حضرت مولانا خليل احمدسهادنبيوري حضرت شيخ عبالقا درجيلاني قدس ترهأ حصرت مولاناا شرف على تفانوئ ب واحسان \_ حصرت مولانا محمد زکریا کاندهلوی ّ حضرت مولانا خيرمحد جالندهري ٌ حضرت مولانامسح التدخان صاحب يظله واعتكاف كي البميت حضرت مولانا محرزكر با كاندهلويٌّ حضرت مولانا قارى محرطتيب مدظلئه حضرست مولانا سيدحسين احمرمدني حصرت حاجي امراد الله مها جركي حضرت مولانا ظفراح يعثماني \_ اداره اسلامیات، انارکلی، اوَبرُور

مولانا فحمنظورنعاني حصرست مولانا اشرفت على تتعانوي ٌ حضرت مولانا خليل احمدسها دنبورى" حضرت شيخ عبالقا درجيلاني قدس ترهأ حصرت مولاناا شرف على تصانوي ٌ واحسان حصرت مولانا محد زكريا كاندهلوي حضرت مولانا خير محد جالندهري حضرت مولانامسح التهفان صاحب فظلم يت حضرت مولانا محدزكرما كانه هلوي " حضرت مولانا قارى محدطيتب مذظلهٔ حضرست مولانا سيدحسين احمرمدني حصرت حاجى الداد الله مهاجركي حضرت مولانا ظفرا حميمثماني - اداره اسلامیات، انارکلی، اوّ